# تقذير إللى

(خطاب جلسه سالانه ۱۹۱۹ء)

از

سيدنا حضرت ميرزابشيرالدين محموداحمر خليفة المسيحالثاني نَحْمُدُهُ وَ نُصُلِّنْ عَلَى دُسُوْلِهِ الْكُرِيْمِ

بِشمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### مسكيه قضاءو قدر

ذیل میں مسئلہ نقدیر کے متعلق میری وہ تقریر درج ہے جو میں نے وسمبر 1919ء کے سالانہ جلسہ پری تھی ہوجہ قلت وقت کے میں نے اس تقریر کو بہت مخصر کر دیا تھا۔ اور میرا مناء تھا کہ صحت کے وقت اس کے اندر بعض ضروری مسائل بڑھادوں گا۔ لیکن نظر ثانی کے وقت معلوم مؤاکہ تقریر کے لکھنے میں اس قدر غلطیاں ہوگئ ہیں کہ اس کا درست کرنا نہایت مشکل ہے۔ بعض جگہ مضمون ایسا خبط ہوگیا تھا کہ اس کے درست کرنے میں نیا مضمون لکھنے ہے بہت زیادہ وقت صرف ہو تا تھا۔ ایک اور بھی مشکل پیش آگئ کہ مضمون میں خبط ہو جانے کی وجہ سے بعض ضروری مسائل کا بچ میں شامل کر دیتا بھی مشکل ہوگیا۔ اس لئے میں نے آپنا پہلا ارادہ ترک کرکے ای تقریر کو ہی درست کر دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو وہ آسانی ترک کرکے ای تقریر کو ہی درست کر دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو وہ آسانی بعض پہلوجو زیادہ وضاحت چاہتے تھے اور جن کو تقریر کے وقت بیان نہیں کیا جا سا اس تقریر پر نظر ثانی کرتے وقت بھی درج نہیں ہو سکے ۔ اس لئے اللہ تعالی اگر تو فیق دے تو میرا ارادہ ہے کہ اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ تحریر کر دیا جادے۔ فی الحال لوگوں کے انتظار کو د کھے کہ اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ تحریر کر دیا جادے۔ فی الحال لوگوں کے انتظار کو د کھے کہ اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ تحریر کر دیا جادے۔ فی الحال لوگوں کے انتظار کو د کھے کہ اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ تحریر کر دیا جادے۔ فی الحال لوگوں کے انتظار کو د کھے کہ اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ تحریر کر دیا جادے۔ فی الحال لوگوں کے انتظار کو د کھے کہ اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ تحریر کر دیا جادے۔ فی الحال لوگوں کے انتظار کو د کھے کہ اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ تحریر کر دیا جادے۔ فی الحال لوگوں کے انتظار کو د کھے کہ اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ تحریر کر دیا جادے۔ فی الحال اوگوں کے انتظار کو د کھے کہ اس مسئلہ کی جان ہے۔

خاکسار مرزامحمود احمر

#### نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَىٰ دَسُوْلِهِ الْكُرِيْمِ

بِشمِ اللهِ الرَّجُمْنِ الرَّحِيْمِ

### تقذير إلهي

(خطاب جلسه سألانه ۲۸ دسمبر۱۹۱۹)

اَشْهَدُانَ لَا اَللهُ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَالشَّهُدُانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞

اَلْحَمْدُلِلَّهِ رُبِّ الْعُلَمِيْنُ ٥ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ مَلِكِ يُوْمِ الدِّيْنِ ٥ لِيَّاكَ نَعْبُدُو إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٥ إِمْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَالضَّالِيِّيْنَ ٥ الميْن

وَمَنْ يَّتَقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ٥ وَّيُونُ قَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ، وَمَنْ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ، إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِ مِ ، قَدْ جَعَلُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ٥ (السَّن:٣٠) وَقَالَ اللَّهُ لِيَكُلِّ شَيْءٍ نَحْنُ وَلاَ اللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلاَ اللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلاَ اللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلاَ اللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَنَحُنُ وَلاَ اللَّهُ وَالْآلِهُ مَا عَبُدُوا اللَّهُ وَالْمَهُ مَنْ عَلَى الرَّسُلِ اللَّهُ وَلاَ حَرَّ مَنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَكَذَلِكَ فَعَلَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، فَهَلْ عَلَى الرَّسُلِ اللَّهُ وَلاَ حَرَّ مَنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءُ وَلاَ اللَّهُ وَالْمَلْ اللَّهُ وَالْمَهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ وَالْمَلْ اللَّهُ وَالْمَلِ اللَّهُ وَالْمَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَاهُ وَالْمَلْ اللَّهُ وَالْمَلْ اللَّهُ وَالْمَلِ اللَّهُ وَالْمَلْ وَلَا مَنْ مُنْ مَنَى اللَّهُ وَمِنْ هُمُ مَّنُ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلْلَةُ وَاللَّهُ وَمِنْ هُمْ مَنْ فَانْ الْمُكُولِ النَّهُ وَالْمَلُكُ وَاللَّالُهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمَلْلُهُ وَمِنْ هُمُ مَّنَ مُ وَلَا السَّلَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَلْ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمَلْكُولُولُ وَلَا مُنْ مَا الْمُكُولُ الْمُولُولُ وَلَا مُعَلِي الْمُكُولُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعُلِقُولُ الْمُعَلِي الْمُكُولُ الْمُعَلِي وَالْمُنْ مُنْ الْمُعُولُ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُعُلِقُولُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُولُ اللْمُلْكُولُولُ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُلْكُولُولُ الْمُنْ مُنْ اللْمُنْ الْمُعُلِقُ مُنْ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِي مُنْ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِي الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُلِلْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْ

میں نے کل بیان کیا تھا کہ میں ایک اہم مسلہ کے متعلق آپ مسللہ قضاء و قدر کی اہمیت لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مسللہ ایمانیات کے متعلق ہے۔ پہلے جلسوں میں میں نے اپنی تقریروں میں اعمال کے متعلق نیادہ تربیان کیا ہے مراس دفعہ ارادہ ہے کہ ایمانی امور کے متعلق کچھ بیان کروں۔اس

ارادہ کے ماتحت اس دفعہ میں نے اس مسئلہ کو چناہے جو میرے نزدیک اہم امور ایمانیہ میں ہے ہے اور نمایت مشکل مسئلہ ہے حتیٰ کہ لوگوں کے اعمال پر اس کا خطرناک اثر پڑا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ قضاء و قدر کا مسلہ ہے جس کو عام طور پر تقدیریا قسمت یا مقدر کتے ہیں۔ اور اس کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں۔ مئلہ تقزیر ایمانیات میں سے ہے اور بہت مشکل مئلہ ہے۔ بہت لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں اور کئی قومیں اس کو نہ جاننے کی وجہ سے تاہ ہو گئی ہیں۔ کئی نداہب ای کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے برباد ہو گئے ہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ اسی مسئلہ کے نہ سمجھنے کی وجہ سے نداہب میں ایسی تعلیمیں جو انسان کے اخلاق اور اعمال کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں آگئی ہیں۔ اور یورپ کے لوگ مسلمانوں پر عموماً اس مسئلہ کی وجہ سے ہنسا کرتے ہیں۔ لیکن وہ بلاوجہ نہیں ہنتے بلکہ ان کا ہنسنا جائز ہو تا ہے کیونکہ مسلمان ان کو خود اینے اویر ہنسی کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ مثلاً اگر تبھی مسلمانوں کی لوائی کا ذکر آجائے تو یوروپین مصنف لکھیں گے کہ فلال موقع پر بوے زور شور سے گولیاں چلتی رہیں لیکن مسلمان پیچھے نہ ہے بلکہ آگے ہی آگے بردھتے گئے۔ آگے بیہ نہیں لکھیں گے کہ یہ ان کی بہادری اور شجاعت کا ثبوت تھا بلکہ لکھیں گے کہ اس لئے کہ انہیں اپنی قسمت پریقین تھا کہ اگر مرنا ہے تو مرجا ئیں گے اگر نہیں مرنا تو نہیں مریں گے۔ اگر مسلمان اس وجہ ہے د مثمن کے مقابلہ میں قائم رہا کرتے تو بھی کوئی حرج نہ تھا لیکن اگر گولیاں زیادہ در چلیں تو پھروہ کھڑے نہیں رہیں گے بلکہ بھاگ جا کیں گے۔

مسلہ تقدیر کے متعلق رسول کریم الفاقیلی کاار شاد ایم سلہ ہے اور رسول کریم الفاقیلی کاار شاد ایم سلہ ہے اور رسول کریم الفاقیلی نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک خدا کی قدریر ایمان نہ لائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ

"لْأَيُوُمِنُّ عَبُدُ حَتَّى يُوُمِنُ بِٱلْقَدْرِ خَيْرِ م وَشَرِّ م"(تنه الاسالقدر باب ما جاء في الايمان بالقدر خير م وشره

یعنی کوئی بندہ مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک قدر پر ایمان نہ لاوے اچھی قدر پر بھی اور بری قدر پر بھی۔

پُر فرات بِن " مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِ مِ وَ شَرِّ مِ فَانَا بَرِي مُّمِنْهُ ـُ

( كز العمال جلاً الفصل السادس في الايمان بالقدر روايت نمبر ٢٨٥)

جو شخص اچھی اور بری قدر پر ایمان نہیں لا تا میں اس سے بیزار ہوں۔ گویا اس مسلہ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ پس قدر کا مسلہ ایک اہم مسلہ ہے اور جب کوئی ایمان حاصل کرنے کے لئے گھرسے نکلے اور چاہے کہ ایمان لانے والوں میں جگہ پائے تو اس کے لئے نمایت ضروری ہے کہ اس پر ایمان لائے اور یقین رکھے۔ لیکن اگر کوئی دعویٰ تو کر تا ہے کہ وہ مسلمان ہے لیکن قدر کو نہیں مانتا تو رسول کریم اللے ایک تعلیم کے ماتحت وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا کیونکہ مسلم آپ ہی کے خدام اور متبعین کا نام ہے اور اس بات کا فیصلہ خص مسلم نہیں جو قدر پر ایمان نہیں لا تا کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت شکم مسلم نہیں جو قدر پر ایمان نہیں لا تا کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت شکم مسلم نہیں ہو قدر پر ایمان نہیں لا تا کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت شک مسلم نہیں ہو سکتا جب تک قدر پر ایمان نہیں لا تا کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلم نہیں ہو سکتا جب تک قدر پر ایمان نہیں لا تا۔

مسکلہ تقدر ایمانیات میں داخل ہے ہوسکتا ہے کہ رسول کریم اللے اللہ خوا در اللہ مسکلہ تقدر ایمانیات میں داخل ہے ہوسکتا ہے کہ رسول کریم اللے اللہ خوص قدر بعض اور باتوں کو ضروری دیکھ کر محض زور دینے کے لئے ایمان میں شامل کیا ہے اس طرح قدر کا مسکلہ ہو۔ مثلاً آپ نے فرایا ہے کہ جو شخص کی غیر قوم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔ بیشلا سید نہیں ہے اور اپنے آپ کو سید کہتا ہے، مؤمن نہیں ہے (ابو داؤد- ابو ابدا لنوم باب فی الد جل بنتم اللہ غیر موالیہ) یا آپ نے فرایا ہے کہ مسلمان کا قتل کرتا کفرہے۔ (سند احمد بن ضبل جلدا صفحہ 121) اس طرح اور کئی باتوں کے متعلق آپ نے فرایا ہے کہ جو ایسانہیں کرتا یا ایسا کرتا ہے وہ مؤمن نہیں ہے مثلاً جس طرح آپ نے یہ فرایا ہے کہ جو پھان ہے اور اپنے آپ کو سید کہتا ہے یا مغل ہے اور سید بنتا ہے یا کمی بڑے آدمی کی نسل نہیں ہے گراس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے وہ مؤمن نہیں ہے۔ اس طرح مسکلہ قضاء و قدر کے متعلق فرما دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضرور مان لیا جائے۔ پس اس کو نہ ماناگناہ ہے اور متعلق فرما دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضرور مان لیا جائے۔ پس اس کو نہ ماناگناہ ہے اور میں ہوں گرائیان اور اسلام سے خارج کردینے والا نہیں ہے۔

اس کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ جتنے ایمانی مسکے ہیں اور جن پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوسکتا قرآن کریم میں موجود ہیں اور ان کا انحصار حدیثوں پر نہیں ہے کیونکہ حدیثوں کاعلم ظنی ہے یقینی نہیں ہے۔

پی اس بات کو معلوم کرنے کے لئے کہ کون سامسکہ حقیقا ایمانیات میں شامل ہے ہمیں قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ جس مسکہ کے متعلق قرآن کریم میں معلوم ہو جائے کہ اس کا نہ مانا کفر ہے وہ ایمانیات میں شامل ہے اور جس کے متعلق قرآن کریم کی شمادت نہ طے اس کے متعلق یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اس کے متعلق جو الفاظ استعال کئے گئے ہیں وہ صرف تاکید اور ذور دینے کے لئے ہیں۔ اب ای قاعدہ کے ماتحت جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایمان بالقدر کے متعلق کیا بیان ہؤا ہے تو گو ہمیں ایمان بالقدر کے الفاظ تو اس میں نظر نہیں میں ایمان بالقدر کے الفاظ تو اس میں نظر نہیں آئے گریہ پیتہ ضرور چاتا ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی پر ایمان لانا سب سے پہلا تھم بتایا گیا ہے اور مسکہ قدر خدا تعالی پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے۔ پر ایمان لانا سب سے پہلا تھم بتایا گیا ہے اور مسکہ قدر خدا تعالی پر ایمان لانے کہ خدا ہے کہ خدا ہے۔ وجو صفات خدا تعالی کی صفات کے ظہور کا نام ہے۔ مثلاً ہو فض یہ مانتا ہے کہ خدا ہے۔ تو جو صفات خدا تعالی میں بائی جاتی ہیں انہی کے مانے کا نام قدر کا مانتا ہے۔ اس لئے ایمان باللہ میں قدر یہ ایمان لانا ہی آگیا۔

پس رسول کریم الطافایی کا ایمان بالقدر پر زور دیتا کبیرہ گناہوں پر زور دینے کے مشابہ نہیں ہے بلکہ اس کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے وہ حقیقی طور پر بھی ہے۔

خدا تعالی کے مانے کے لئے تقریر کا مانا ضروری ہے کو علی میں گواس مئلہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی بری ایمان لانے میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ مگر رسول کریم اللہ لیا گیا ہے۔ مگر رسول کریم اللہ لیا گیا ہے۔ اس کو علی مدہ کرے بیان کر دیا ہے۔ اور خدا تعالی کو اس وقت حقیق طور پر مانا جا تا ہے جبکہ اس کی صفات کو بھی مانا جائے۔ ورنہ یوں خدا کا مان لینا کچھ حقیقت نمیں رکھتا۔ یوں تو بہت سے دم ریے بھی مانتے ہیں۔ چنانچہ وہ کتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے۔ ہم خدا کو تو مانے ہیں ہاں یہ نہیں مانتے کہ وہ فرشتے نازل کرتا ہے 'نبی بھیجنا ہے 'اس کی طرف سے پیغام مانتے ہیں ہاں یہ نہیں مانتے کہ وہ فرشتے نازل کرتا ہے 'نبی بھیجنا ہے 'اس کی طرف سے پیغام مانتے ہیں ہوں تا ہیں۔ کہ اس کا نات کو چلانے والی ایک بردی طاقت ہے جم قوت محرکہ کتے ہیں۔

تو دہریے بھی بظاہر خدا کے ماننے کا انکار نہیں کرتے۔ مگروہ کیسا خدا مانتے ہیں؟ ایسا کہ جس سے ان کو کوئی کام نہ پڑے۔ان کا خدا کا ماننا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے کسی کو کہا تھا۔ جو ہمارا مال سو تمہارا مال اور اس کا یہ قطعاً خیال نہ تھا کہ میرا مال یہ لے بھی لے۔ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں ایک ہتی ہے ایک طاقت ہے ایک روح ہے گرایا خداجو ہمیں تھم دے کہ اس طرح کرو اور اس طرح نہ کرو اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اس قتم کے دہریوں کے عقیدے موجود ہیں۔ اگر اس طرح کا خدا کے متعلق کسی کا ایمان ہو تو یہ تو دہریوں کا بھی ہو تا ہے اور یہ کانی نہیں ہو تا۔ پس خدا تعالی پر ایمان لانے کے یہ معنی نہیں موتا۔ پس خدا تعالی پر ایمان لانے کے یہ معنی نہیں کہ ایک ذات ہے بلکہ یہ بھی ہیں کہ اس کی صفات کو بھی مانا جائے۔ پھر بہی نہیں کہ خدا کی صفات ان کے بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کا ظہور مانے اور بھی قدر ہے۔ گویا خدا تعالی پر ایمان لائے ۔ مفات اللہ پر ایمان لائے۔ کے لئے یہ ضروری ہے کہ اول ذات اللہ پر ایمان لائے۔ دو سرے صفات اللہ پر ایمان لائے۔ اس تیسری شق کارسول کریم الشام ہی نہوں کا تعلق بندوں سے کہ اور بتا دیا ہے کہ خدا تعالی کی جن صفات کے ظہور کا تعلق بندوں سے کے اس کانام قدر ہے۔

ادھرایمان بالقدرایی ضروری چیزے کہ رسول فضاء وقدر کے متعلق فکر اور تنازع کریم سیلی نے فرایا ہے کہ کوئی مؤمن ہی نہیں ہوسکتا جب تک قدر پر ایمان نہ لائے۔ اور یہ محض ذور دینے کے لئے نہیں فرایا بلکہ قرآن کریم فراتا ہے کہ صفات اللہ پر ایمان لانا جزو ایمان ہے۔ گراس کے ساتھ ہی ایک نمایت سخت بات بھی گی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ رسول کریم سیلی فراتے ہیں کہ ایمان بالقدر ایسی مشکل چیزے کہ اس کے متعلق فکر اور تنازع کرناانسان کو ہلاک کردیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ

ہم لوگ قضاء و قدر کے مسلد کے متعلق بیٹھے ہوئے جھڑ رہے تھے کہ رسول کریم الالطالی باہر تشریف لائے ہاری باتوں کو من کر آپ کا چرہ سمرخ ہو گیا۔ اور یوں معلوم ہو تا تھا کہ گویا آپ کے منہ پر انار کے دانے تو ڑے گئے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ کیاتم کو اس بات کا حکم دیا گیاتھا؟ کیا خدانے مجھے ای غرض سے بھیجاتھا؟ تم سے پہلی قومیں صرف قضاء و قدر کے مسئلہ پر جھگڑا کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ میں تمہیں تاکید کر تا ہوں میں تمہیں تاکید کر تا ہوں کہ اس امر میں جھگڑنا اور بحث کرنا چھوڑ دو۔

ای طرح مدیث میں ہے کہ

حضرت عبداللہ بن عمرہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کماکہ آپ کو فلاں شخص سلام کہتا تھا۔
آپ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے اسلام میں پچھ بدعات نکالی ہیں۔ اگر یہ
درست ہے تو میری طرف سے اس کو سلام کا جواب نہ دینا کیونکہ میں نے رسول کریم
الالحالیٰ سے ساہے کہ آپ کی امت میں سے بعض پر عذاب آئے گااور یہ قدر پر بحث کرنے
والے لوگ ہول گے۔ (زنری ابواب القدر باب ماجاء فی الو صلحوالقضاء)

ان احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ قدر کا مسئلہ ایک مشکل مسئلہ ہے جس پر بحث کرنے پر سلب ایمان کا خطرہ ہے بلکہ رسول کریم الشائلی نے پیٹی کی ہے کہ اس امت میں سے ایک جماعت پر اس سبب سے عذاب آدے گا۔ گرساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس مسئلہ پر ایمان لانے کی بھی بڑی سختی سے تاکید کی گئی ہے اور اس کے نہ مانے والے کو کافر قرار دیا گیا ہے اور کسی مسئلہ پر ایمان اسے سمجھے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں نے کس بات کو مانتا ہے وہ مانے گاکیا؟ اور ایسی بات کے منوانے سے جس کو انسان شہو نہیں فائدہ ہی کیا ہو سکتا ہے؟

پی مسئلہ تقدیر کے متعلق ہمیں نمایت احتیاط سے کام لینا چاہئے اور سوچنا چاہئے کہ شریعت نے جب اس مسئلہ میں جھڑنے سے منع کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جب اس پر اکیان لانے کا تھم دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تا ایسانہ ہو کہ بے احتیاطی کے نتیجہ میں ہلاکت اور تابی کا سامنا کرنا پڑے ۔ یہ مسئلہ در حقیقت ایک دینوی پل صراط ہے کہ اگر اس پر قدم نہ رکھے تو جنت سے محروم رہ جاتا ہے اور اگر رکھے تو ڈر ہے کہ کٹ کر دوزخ کے تہہ خانے میں نہ جا پڑے ۔ گریاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح بل صراط پر قدم رکھے بغیر تو کوئی انسان جنت میں جاپی نہیں سکتا اور اس پر چلنے میں دونوں امکان ہیں گر جائے یا بی جاوے ۔ اس طرح مسئلہ جاتی نہیں سکتا اور اس پر بحث کرے تو دونوں امکان ہیں گر جائے یا بی جاوے ۔ اس طرح مسئلہ حال ہے اس کو نہ سمجھے تو ایمان بالکل جاتا رہتا ہے اور اگر اس پر بحث کرے تو دونوں

باتیں ہیں خواہ صحیح سمجھ کر قرب الی اللہ حاصل کرے خواہ غلط سمجھ کرتاہ و برباد ہو جاوے۔ اس جگه سوال پیدا ہو تاہے کہ اگریمی بات تھی تو رسول کریم ﷺ نے یہ کیوں فرمایا کہ اس مسئلہ پر بحث نہ کرو؟ اس کاجواب میہ ہے کہ آپ گامطلب میہ نہ تھاکہ مطلق بحث نہ کرو۔ ﴾ بلکہ بیہ کہ عقلی ڈھکوسلوں سے کام نہ لو بلکہ اس مسئلہ کو ہمیشہ شریعت کی روشنی میں دیکھواور اگر آپ کا پیر مطلب نہ ہو تا تو ہم خود رسول کریم الطاقائی کو اس مسلہ کے متعلق مختلف او قات میں تفصیلات بیان کرتے ہوئے نہ پاتے۔ آپ کا خود اس مسئلہ کی تشریح کرنا اور اس یر جو اعتراض وار دہوتے ہیں ان کاجواب دینا پھر قر آن کریم کااس مسئلہ پر تفصیلی بحث کرنا بتا آ ہے کہ جس بات سے منع کیا گیا ہے وہ اس مسئلہ کی تحقیق نہیں بلکہ اس مسئلہ کو شریعت کی مدد کے بغیر حل کرنا ہے۔ اور بیربات واقع میں ایسی خطرناک ہے کہ اس کا نتیجہ دہریت ' بے د نی اور اباحت کے سوا اور کچھ نہیں نکل سکتا۔ قدر کا مسکلہ خدا تعالیٰ کی صفات سے تعلق رکھتا ہے۔ اپس اگر کوئی اس مسئلہ کو حل کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ خدااور اس کے رسول ؑ کے سوا کسی کی طاقت اور محال نہیں کہ اس مسئلہ کی حقیقت بیان کر سکے ۔ عقل اس میدان میں ایپی ہی بے بس ہے جیسے ایک چھ ماہ یا سال کا بچہ ایک خطرناک جنگل میں۔ اس کو اس جنگل سے اگر کوئی چیز نکال سکتی ہے تو وہ شریعت کی رہبری ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ مسلہ عقل میں آئی نہیں سکتا بلکہ میرا یہ منثایے کہ عقل بلا شریعت کی رہبری کے اس مسئلہ کو نہیں سمجھ سکتی۔ الله تعالیٰ کے بتانے پر اس کی ہدایت ہے عقل اس مسئلہ کو خوب سمجھ سکتی ہے اور اگر عقل انسانی اس کو تب بھی سمجھ نہ سکتی تو اس پر ایمان لانے کا حکم بھی نہ ملتا۔

جن لوگوں نے اس مسلہ کو عقل کے ذریعہ حل کرنا چاہا ہے وہ بڑی بڑی خطرناک گمراہیوں کاشکار ہوئے ہیں اور دو سروں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث ہوئے ہیں۔

چنانچہ ہندوؤں میں ناسخ کا مسلمہ تقدیر ہی کے نہ سمجھنے مسلمہ تقدیر ہی کے نہ سمجھنے مسلمہ تقدیر ہی کے نہ سمجھنے کا نتیجہ کی دجہ سے پیدا ہؤا ہے اور عیمائیوں میں کفارہ کا مسلم اس کے نہ جانے کی دجہ سے بنایا گیا۔ اول تو رحم کا انکار کیا گیا اس کے نتیجہ میں کفارہ کا مسلم پیدا ہؤا اور کفارہ کے نتیجہ میں ابنیت اور شریعت کو لعنت قرار دینے کے مسائل پیدا ہوئے اور پر اباحت کا مسلمہ پیدا ہؤا۔ اس طرح قدر ہی کے مسلمہ کو نہ سمجھنے کی دجہ سے بودیوں میں دہریت آئی۔ پھراس کے نہ سمجھنے سے بمودیوں میں بوریوں میں

نجات خاص کامسکه پیرا ہو گیا۔

پس مید مسئلہ بہت اہم ہے اور اس کو نہ سمجھ کر ہندوؤں میں نتائے'' عیسائیوں میں کفارہ اور یبودیوں میں نجات خاص' سائنس دانوں میں دہریت اور مسلمانوں میں ایک طرف اباحت اور دو سری طرف ذلت و عبت آئی ہے۔ اگر بیہ لوگ اس مسئلہ کو سمجھتے تو بھی ٹھوکر نہ کھاتے۔ چنانچہ قرآن کریم مختلف اقوام کی گمراہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما تاہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ - (الانعام: ٩٢)

انہوں نے خدا تعالیٰ کی صفات کے مسئلہ کو اچھی طرح نہیں سمجھا اس سے ٹھوکر کھا کر انہوں نے نئے نئے عقیدے پیدا کر لئے۔ ·

تو تمام نداہب کی حقیقت اور اصلیت سے پھرجانے کی بین وجہ ہے کہ ان کے پیرؤوں نے صفات اللیہ کے ظہور کے مسئلہ کو لینی تقذیر کو صحیح طور پر نہ سمجھا۔

پس بہ نمایت نازک مسلہ ہے اور اس میں بہت غور و تحقیق اور بہت بری احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ انسان ایک طرف ایمان پر قائم ہو جائے اور دو سری طرف خدا کے غضب سے بھی بچا رہے ورنہ بغیراس کی تحقیق اور اس کے جانے کے اس کا مانای کیا ہؤا؟ کیا کمیں خدا تعالی نے کما ہے کہ اگر ہمالیہ پہاڑ کو مان لو کہ پہاڑ ہے یا راوی دریا کو مان لو کہ دریا ہے یا لاہور شہر کو مان لو کہ شہرہے تو نجات پا جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ ان چیزوں کا مانا نجات کا باعث وہی چیزیں ہو سکتی ہیں اور روحانیت کی ترتی انبی باعث نہیں ہو سکتا کیونکہ نجات کا باعث وہی چیزیں ہو سکتی ہیں اور روحانیت کی ترتی انبی چیزوں سے ہو سکتی ہے کہ ان کی حقیقت کو نہ سمجھا جائے وروحانیت کے دوراگر ان کی حقیقت کو نہ سمجھا جائے قو پچر مانا کیا؟

مسلمانوں نے مسلم نقریر میں بہودہ طور پردخل دیا لئے اس کے متعلق نمایت غور و فکر کی ضرورت ہے مگر ادھر رسول کریم الالا اللہ نے فرایا ہے کہ اس مسلم میں جن قوم ہوگی جو اس فور ن فکر کی ضرورت ہے مگر ادھر رسول کریم الالا اللہ نے فرایا ہے کہ اس مسلم میں ہے بھی ایک قوم ہوگی جو اس وجہ سے مسخ کی جائے گی، تر مذی - ابواب القدر باب ماجاء نی الد مناء بالقضاء، مگر باوجود اس کے کہ رسول کریم الالیہ نے اس میں تازع نہ کرنے کے متعلق تاکید فرمائی ہے اور باوجود اس کے کہ اسے ایمان کا جزو قرار دیا ہے افروس ہے کہ مسلمانوں نے نمایت بیودہ طور پر اس میں کے کہ اسے ایمان کا جزو قرار دیا ہے افروس ہے کہ مسلمانوں نے نمایت بیودہ طور پر اس میں

دخل دیا ہے۔ اور بجائے اس کے کہ اپنے عقیدے کی خدا تعالیٰ کے بیان یعنی قر آن کریم پر بناء رکھتے انہوں نے اپنی عقل پر بناء رکھی اور پھر قر آن کریم سے اس کی تائید چاہی۔اور قر آن وہ ہے جو کہتا ہے

كُلَّ نُّمِدُّ مُؤَلَّاءِ وَمُؤُلَّاءِ مِنْ عَطَاءِ دَبِّكَ (بن اسرائيل:٢١)

پھروہ ہر مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو بیان کرتا ہے۔ اب اگر کوئی کسی مسئلہ کے ایک پہلو کو لے لے اور باقیوں کو چھوڑ دے تو وہ کے گاتو ہمی کہ میں نے قرآن سے لیا ہے لیکن دراصل اس نے قرآن سے نہیں لیا بلکہ قرآن کو آڑ بنالیا ہے۔ اگر وہ قرآن سے لیتا تو اس کے سب پہلوؤں کو لیتا نہ کہ ایک پہلو کو لے لیتا اور باقیوں کو چھوڑ دیتا۔

ایک دفعہ میں ایک جگہ گیا۔ اس دفت میں چھوٹا بچہ تھاادر مدرسہ میں پڑھتا تھا۔ دہاں میں نے بور ڈنگ میں دیکھا کہ ایک لڑکاریو ڑیاں کھا رہا تھا اور الی طرز پر کھا رہا تھا کہ اس کی حالت قابل نہیں تھی۔ یعنی ریو ڑیوں کو اس نے چھپایا ہؤا تھا جیسے ڈر تا ہے کہ اور کوئی نہ دیکھ لے۔ مجھے نہیں آگئ اور میں نے بوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا سنا ہے حضرت مسیح موعود کو ریو ڑیاں پہند ہیں اس سنت کو بوراکر تا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو کو نین بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاؤ۔

توجہاں انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہاں ایک پہلو لے لینااور دو سمراچھوڑ دینا بیشہ ایس باتوں کو لے لیتا ہے جو اس کے حق

میں مفید ہوں اور دو سری باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ گرجو لوگ حق کے طالب ہوتے ہیں وہ سب پہلوؤں کو تر نظر رکھتے ہیں اور یہ پرواہ نہیں کرتے کہ اس طرح ہمارے خیال یا میلان کے خلاف کوئی اثر پڑے گا۔ اب اسی اختلاف کو دکھے لوجو ہماری جماعت میں ہؤا ہے۔ حضرت مسح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شری نبی نہیں۔ ہاں ایسا نبی ہوں کہ رسول کریم الشائی کا خادم ہونے کی وجہ سے نبوت کا درجہ ملا اور میں امتی نبی ہوں۔ اب ایک دو آدمی اشھ جو کتے ہیں کہ میں اختا مرودی ہے تو حضرت مسح موعود بھی کتے ہیں کہ میں احکام شریعت لایا ہوں پس آپ شریعت لانا ضروری ہے تو حضرت مسح موعود بھی کتے ہیں کہ میں احکام شریعت لایا ہوں پس آپ شری نبی ہو ہے۔ انہوں نے دو سرا پہلو چھوڑ دیا پھر پچھ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں پس آپ سمی قشم کے نبی شہیں۔ انہوں نے بھی دو سرا پہلو چھوڑ دیا۔ لیکن ہم دونوں پہلوؤں کو لیتے ہیں کہ حضرت صاحب شریعت والے لوگ دونوں

پہلوؤں کو لیتے تو ٹھوکر نہ کھاتے۔ ہم نے دونوں پہلوؤں کو لیا ہے کہ آپ نبی بھی ہیں اور امتی بھی۔ تو یہ عام قاعدہ ہے کہ جن لوگوں میں تقویٰ اور دیانت نہیں ہوتی اور نہ صاف طور پر انکار کرنے کی جرأت ہوتی ہے وہ یہ طریق اختیار کیا کرتے ہیں کہ ایک حصہ کو لے لیتے ہیں اور دو سرے کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک حصہ کو لے کر کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ حالا نکہ وہ در حقیقت نہیں مانتے جیسا کہ بعض مسلمان کہلانے والے کمہ دیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے حصہ کو کے تھے گئر بُو المصّلوة وَ (انساء: ۴۲) پر عمل کرتے ہیں۔ جب کہا جائے کہ اس کے انگلے حصہ کو کیوں چھوڑتے ہو تو کتے ہیں سارے قرآن پر کون عمل کرسکتا ہے۔

تقدیر کے متعلق مسلمانوں کے غلط عقائد کی بنیاد اور اس سے رسول کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ لیکن افسوس مسلمانوں نے ممانعت کا کوئی خیال نہ کیا اور اس پر عمل کرکے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ان میں سے بعض نے اپنے عقائد کی بنیادیو نانی فلیفہ پر ر کھی۔ بعض نے ہندوستان کے فلسفیوں کے عقائد پر رکھی یعنی وحدت وجود پر بعض نے د ہریت پر۔ ہندوستان میں وحدت الوجود کا مسئلہ بہت پھیلا ہؤا تھا۔ اس میں اور نقذ پر میں کوئی فرق نہ سمجھا گیااور ای کو نقتر پر قرار دے دیا گیااور اس پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھ کریہ سمجھ لیا گیا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ خدا ہی کرا تا ہے بندہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ گویا بندہ بندہ ہی نہیں بلکہ خدا ہے۔ ان کے مقابلہ میں دو سروں نے بیہ کہا کہ جو کچھ انسان کر تاہے اس میں خدا کا کوئی دخل نہیں ہے۔ سب کچھ بندہ کے اپنے ہی اختیار میں ہے۔ اس عقیدہ کی بنیاد فلسفہ یونان پر تھی۔ تو ان دونوں فلسفوں پر مسلمانوں نے تقدیرے متعلق اینے عقائد کی بنیاد ر کھی اور پھران حقیقت اور اصلیت ہے دور فلسفوں کو قرآن کریم کے ذریعہ مضبوط کرنا چاہا چنانچه وه لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا چلنا' پھرنا' اٹھنا' بیٹھنا' کھانا' پینا' چوری کرنا' زنا کرنا' ڈاکہ مارنا' مھی کرناسب خدا کاہی فعل ہے ہمارا نہیں ہے۔ وہ کتے ہیں کہ یمی قرآن سے ثابت ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ خدایار نمینٹری حکومت کے بادشاہ جتنابھی ہمارے افعال میں اختیار نہیں ر کھتا۔ ایبا باد شاہ تو پھر بھی احکام پر دستخط کر تا ہے لیکن خدا اتنا بھی نہیں کر تا بلکہ ایک ایباوجود ہے جس کا دنیا کے کاروبار میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ بھی نہی کہتے ہیں کہ بیہ قرآن سے ثابت ہے حالا نکہ دونوں کی باتیں غلط ہیں۔ یہ کمنا کہ جو کچھ انسان کر تا ہے وہ انسان نہیں کر تا بلکہ قرآن ان باتوں کو رو کر تاہے خدای کرتا ہے۔ اور یہ کمنا کہ جو پچھ کرتے ہیں ہم ہی کرتے ہیں خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ دونوں ایس تعلیمیں ہیں کہ جن کو عقل ایک منٹ کے لئے بھی تتلیم نہیں کر علق۔ اور کسی قرآن کریم کے پڑھنے والے کا یہ خیال کر لینا کہ ان میں سے کوئی ایک تعلیم قرآن کریم میں پائی جاتی ہے ایک بیہودہ اور لغو بات ہے۔ میں نے قرآن کریم کو الحمد سے لے کر والناس تک اس بات کو مد نظر رکھ کر پڑھا ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق وہ کیا کہتا ہے؟ لیکن میں یقینی طور پر اس نتیجہ پر پہنچا ہوں اور اگر کوئی اور پڑھے گا تو وہ بھی اس متیجہ یر پنیج گاکہ الحمد کے الف سے لے کروالناس کے س تک ایک ایک لفظ ان دونوں باتوں کو رد کر رہا ہے اور قرآن کریم ان کو جائز ہی کس طرح رکھ سکتا ہے کیونکہ سے دونوں غلط ہونے کے علاوہ اخلاق کو قتل اور روحانیت کو تباہ کرنے والی ہیں۔ اسلام نے اس مسکلہ کے متعلق وہ تعلیم بیان کی ہے کہ اگر کوئی اسے سمجھ لے تو باخدااور بڑے باخدالوگوں میں ہے بن سکتا ہے۔ اور اس طرز پر بیان کی ہے کہ کوئی عقل اور کوئی علم اور کوئی فلسفہ اس پر اعتراض نہیں کر سکتا اور بہت مفید تعلیم ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نقذیریہ ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ خدا ہی کرا تا ہے۔ مثلاً اگر نمی کو قتل کر دیں تو خدا ہی کر تا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور دو سرے جو بیہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں دخل دینے کی خدا کو کیا ضرورت ہے۔ مثلاً تھو کنا' پیشاب کرناوغیرہ ان میں خدا کا کیاد خل ہے۔ اگر ان میں خدا کا دخل مانا جائے تو یہ ایک ہتک ہے۔ ان دونوں گروہوں نے قرآن کریم کی جن آیات پر اپنے خیالات کی بنیاد رکھی ہے ان میں سے بعض کے متعلق اس وقت میں بیان کر تا ہوں تا کہ پۃ لگ جائے کہ ان کی بنیاد کیسی بو دی ہے۔

اس خیال کی تردید که ہرایک فعل خداہی کراتا ہے انسان کرتا ہے وہ خوید کھے ہیں کہ جو پچھ اس خیال کی تردید کہ ہرایک فعل خداہی کراتا ہے انسان کرتا ہے وہ خدا ہی کراتا ہے اس میں انسان کا پچھ وظل نہیں ہوتاوہ اپنی تائید میں سور قرصافات کی ہیہ آیت پیش کرتے ہیں۔

وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ ٥ (السَّنْت: ٩٤)

کہ اللہ نے تم کو پیدا بھی کیا ہے اور تمهارے عمل کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب

ہمیں بھی خدانے پیداکیااور ہمارے عمل کو بھی خدانے پیداکیاتواس سے صاف ظاہر ہے کہ جو

پچھ کر رہا ہے خدا ہی کر رہا ہے۔ پھر کون ہے جو کھے کہ میں پچھ کر تا ہوں۔ وہ سیجھتے ہیں کہ اس

آیت نے اس مسلہ کو ان کے خیال کے مطابق صاف طور پر حل کر دیا ہے۔ لیکن در حقیقت

انہوں نے وہی غلطی کھائی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ انہوں نے آیت کا

ایک مکڑا لے لیا ہے اور دو سرے کو ساتھ نہیں ملایا۔ اس آیت سے پہلی آیت یہ ہے۔

قال اُتَعْدُدُوْنَ مُا تَنْحَدُوْنَ ٥ (الشّمَةُ اِنْ ٥) (الشّمَةُ اِنْ ٥) (الشّمَةُ اِنْ ٥)

پس میہ معنی اس آیت کے ہو ہی نہیں سکتے۔ بلکہ ان دونوں آیتوں کے بیہ معنی ہیں کہ کیا تم لوگ اس چیز کی پوجا کرتے ہو جس کو خود اپنے ہاتھ سے خرادتے ہو۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور اس چیز کو بھی پیدا کیا ہے جے تم بناتے ہو لینی بتوں کو۔ اور "ما" اپنے مابعد نغل کے ساتھ جس طرح پہلی آیت میں مفعول کے معنوں میں ہے اس طرح دو سری آیت میں بھی اور مَا عَمَلُکُمُ کُم معنی مَعْمُوْ لُکُمُ کے ہیں۔ لینی جو چیز تم بناتے ہو۔

غرض اس آیت کے معنی ہی غلط کئے جاتے ہیں اور خود اس آیت سے پہلی آیت اس کے معنوں کو حل کر دیتی ہے۔ اور اس سے معلوم ہو تا ہے کہ اس آیت میں انسان کے اعمال کی پیدائش کاکمیں ذکر نہیں۔

اس آیت کے سواید لوگ کچھ اور آیات بھی پیش کرتے دو سری آیت کا صحیح مطلب ہیں جن میں سے ایک دو موٹی موٹی آیوں کاذکر میں اس وقت کردیتا ہوں۔ ایک یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔

رَبِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۽ هُوَ مُوْلِنَا ۽ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَ كَّلِ الْمُوْمِنُوْنَ ٥ (الوہ: ۵۱)

کہ ہمیں نہیں پنچے گا کچھ بھی مگروہی جو اللہ نے لکھ چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مولیٰ ہے اور اسی پر توکل کرتے ہیں مؤمن۔

وہ کتے ہیں کہ جب فدا کتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو پہلے اس کے لئے لکھ چھوڑا گیا ہے۔ اب کھانا دانہ 'کپڑا لٹا' روپیہ پیسہ جس قدر خدانے لکھ چھوڑا ہے کہ اتنا اتنا فلاں کو سلے اس سے زیادہ یا کم نہیں ہو سکتا۔ یا ہے کہ فلاں فلاں کو فلاں طریق سے قبل کرے۔ فلاں فلاں کو فلاں کے ہاتھ سے پھانی پائے۔ تو پھرانسان کاکیا اختیار؟ حالا نکہ بات بالکل اور ہے۔ اس جگہ کفار کے ساتھ جنگ کاذکر خدا تعالی فرما تا ہے اور کہتا ہے کہ جب مسلمانوں کو جنگ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو منافق لوگ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا بندوبست پہلے سے کر رکھا تھا اس لئے ہم اس تکلیف سے پچ گئے۔ مسلمان ہیو توف ہیں کہ اپنے سے طاقتور اور زبردست لوگوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ نادان تم ہو اور اندھے تم ہو۔ تم سیحتے ہو کہ مسلمان ہار جا کیں گے اور کفار ان پر غلبہ پالیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لئے کہ خدانے اپنی سنت مقررہ کے ماتحت کہ اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے مقدر کر چھوڑا ہے کہ مسلمان جیت جا کیں گے۔

پس یمال ہرایک عمل خدا تعالیٰ کے تھم کے ماتحت سرزد ہونے کا ذکر نہیں بلکہ صرف اس امرکے مقدر ہونے کا ذکر نہیں بلکہ صرف اس امرکے مقدر ہونے کا ذکر ہے کہ مؤمن کفار پر غلبہ پائیں گے اور جیت جائیں گے۔ نہ بیہ کہ ڈاکہ مارنا 'چوری کرنا' ٹھگی کرنا 'جھوٹ بولنا خدانے لکھ دیا ہے۔ چنانچہ دو سری جگہ خدا تعالیٰ فرما تا ہے۔ گئنبَ اللّٰهُ لَا غَلِبَنَّ اَ مَا وَدُسُلِنَ۔ (الجادلة: ۲۲) میں نے مقدر کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول اپنے دشمنوں پر غالب رہیں۔

پس اس آیت میں کتنگ سے مراد انسانی اعمال نہیں بلکہ رسول اور مؤمنوں کی فتح مراد

## تیسری آیت کا صحیح مطلب پرایک آیت یه پش کرتے ہیں۔

وَلَقَدُ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبَ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنُ لَا يُبْصِرُ وْنَ بِهَا دَوَلَهُمُ اٰذَانَ لَا يَسْمَعُوْنَ بِهَا طَاوُلَئِكَ كَالْاَثْعَامِ بَلْ هُمْ اَضُلَّ مُ اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَفِلُوْنَ ٥ (الاعراف:١٨٠)

فرمایا۔ ہم نے پیدا کرچھوڑے جنم کے لئے جنوں اور انسانوں میں سے بہت لوگ اور ان کی شاخت کی علامت میہ ہے کہ ان کے دل ہیں گر سمجھتے نہیں اور ان کی آئھیں ہیں گردیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں گرسنتے نہیں۔ ذہ جانوروں کی طرح ہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ گراہ اور غافل۔

اس آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کہتا ہے کہ میں نے جنم کے لئے بہت ہے جن وانس پیدا کئے ہیں۔ پس جب خدا نے بہت سے لوگوں کو جنم کے لئے پیدا کیا ہے۔ تو پھر کون ہے جو ان لوگوں کو جنمیں جنم کے لئے پیدا کیا گیا ہے برے کام کرنے سے روک سکے۔ ضرور ہے کہ وہ ایسے اعمال کریں جو انہیں دوزخ میں لے جا کیں۔ لیکن اس آیت کے بھی جو معنی کئے جاتے ہیں وہ غلط ہیں۔ عربی ذبان میں لام کا حرف بھی سب بتانے کے لئے آتا ہے اور بھی نتیجہ بتانے کے لئے ۔ جے اصطلاح میں " لائم المعاقبة " کہتے ہیں۔ اس جگہ لِجَهَنّم کاجو لام ہے وہ ای غرض سے ہے اور اس کے بیہ معنی نہیں کہ ہم نے جن وانس کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ ان کو جنم میں داخل کریں کیونکہ یہ معنی نہیں کہ ہم نے جن وانس کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ ان کو جنم میں داخل کریں کیونکہ یہ معنی دو سری آیات کے خلاف ہیں۔ جیسا کہ فرایا ہے۔ کہ ان کو جنم میں داخل کریں کیونکہ یہ معنی دو سری آیات کے خلاف ہیں۔ جیسا کہ فرایا ہے۔ اور عبد کی نبیت اللہ تعالی فرما تا ہے۔ فا 3 خلِمْ جُنتِمْ۔ اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور عبد کی نبیت اللہ تعالی فرما تا ہے۔ فا 3 خلِمْ جُنتِمْ۔ اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور عبد کی نبیت اللہ تعالی فرما تا ہے۔ فا 3 خلِمْ جُنتِمْ۔ اپنی عبادت کے لئے وہ بیو تا ہے اس کامقام جنت ہے۔ (الغبر: ۳۱) جو عبد ہو تا ہے اس کامقام جنت ہے۔

پس ان آیات کی موجودگی میں وُ لُقَدُ ذَ رَاْنَا لِجَهَنَّمَ کے بیہ معنی ہو ہی نہیں سکتے کہ بہت سے لوگوں کو جہنم کے لئے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ انسان کو تو صرف خدا کا عبد بننے اور جنت کا مستحق ہونے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور جب بیہ معنی درست نہیں تو پھراور معنی کرنے پڑیں گے اور وہ یمی ہیں کہ بہالام " لاُ مُ الْعَاقِبَةِ " ہے اور اس آیت کے بیہ معنی ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا گر بجائے جنتی بننے کے دوزخ کے مستحق ہو گئے۔ چنانچہ لام ان معنوں میں عربی انسان کو پیدا کیا گر بجائے جنتی بننے کے دوزخ کے مستحق ہو گئے۔ چنانچہ لام ان معنوں میں عربی

زبان میں بکثرت مستعمل ہے اور خود قرآن کریم میں بھی دو سری جگہ ان معنوں میں استعال ہؤا ہے۔ عربوں کے کلام میں اس کی ایک مثال بہ شعرہے ۔

اَمْوَالُنَا لِذَوِى الْمِيْرَاثِ نَجْمَعُهُا وَدُوْرُنَا لِخَرَابِ الدَّهْرِ نَبْنِيْهَا لِعَنْ بَم مال اس لئے جمع کرتے ہیں تاوارث اس کو لے جاویں۔ اور گھراس لئے بناتے ہیں کہ زمانہ ان کو خراب کردے۔

اب ظاہر ہے کہ مالوں کو جمع کرنے اور گھروں کے بنانے کی بیہ غرض نہیں ہوتی۔ ہاں نتیجہ سمی ہوتا ہے۔ پس شاعر کی سمی مراد ہے کہ لوگ مال جمع کرتے ہیں اور رشتہ دار اس کو لے جاتے ہیں اور گھربناتے ہیں اور نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ زمانہ ان گھروں کو خراب کر دیتا ہے۔

قرآن کریم میں ایک نہایت واضح مثال سورہ تقص میں آتی ہے جہاں اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرما تاہے۔

فَالْتَقَطَهُ اللهِ عَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَناً - (القمص:٩)

یعنی حضرت موی کی کو جب ان کی والدہ نے دریا میں رکھ دیا تو ان کو فرعون کے لوگوں نے اس لئے اٹھالیا کہ وہ بڑا ہو کران کا دشمن ہے او ر ان کے لئے باعث غم ہو۔

کین بیہ بات ظاہر ہے کہ آل فرعون کی موٹی کے اٹھانے میں بیہ نیت نہیں ہو سکتی تھی۔

بلکہ جیسا کہ اگلی آیت ہی میں ہے ان کی بیہ نیت نہیں تھی بلکہ اس کے خلاف تھی۔ جنانچہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ فرعون کی ہوی نے فرعون سے کما کہ ۔

عَسْمَ أَنْ يَّنْفَعَنَا ٓ أَوْ نُتَّخِذُهُ وَلَدًا وَّهُمْ لاَ يَشْعُرُ وْنَ ٥ (القَّصَ: ١٠)

یعنی قریب ہے کہ بیہ بچہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنالیں۔ لیکن وہ جانتے نہ تھے کہ وہ بڑا ہو کران کی تاہی کاموجب ہو گا۔

پس آیت کے بی معنی ہیں کہ فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھالیا لیکن آخروہ بچہ ان کا دشمن ہؤااور ان کے لئے باعث غم ہؤااور بی معنی اس جگہ و کَفَدَ ذَرَ اْ نَا لِجَهَنَّمَ مِن لام کے ہیں۔ ہیں۔

پس اس آیت سے بھی بیہ استدلال کرنا کہ خدا تعالی جبرا بعض لوگوں کو دو زخی بنا آ ہے اور بعض کو جنتی درست نہیں ہے۔

### چوتھی آیت کا صحیح مطلب ای طرح یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ۔

وَقَالَ مُوْسَى رَبَّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعُوْنَ وَمَلَاً ۚ ذِيْنَةٌ وَ ٱَمْوَالاً فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلَّوُا عَنْ سَبِيْلِكَ ٥ (يِن ٨٩٠)

موئ نے کہا کہ آے خدا! تونے فرعون اور اس کے سرداروں کو اس لئے دولت دی تھی آکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں۔

لیکن اس آیت کا بیر بھی مطلب نہیں کہ ان کو لوگوں کے گمراہ کرنے کے لئے دولت دی گئی تھی بلکہ جیسا کہ پہلی آیت کے متعلق میں بتا آیا ہوں یہاں بھی لام عاقبة کا ہے اور مطلب بیر ہے کہ۔

اے خدا! تُو نے تو اس غرض سے ان کو دولت نہ دی تھی کہ لوگوں کو گراہ کریں لیکن میہ ایبای کرتے ہیں۔

پانچویں آیت کا صحیح مطلب کردیا۔ اور وہ سے -پانچویں آیت کا صحیح مطلب کردیا۔ اور وہ سے -

اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْدِ كُكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ؞ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللهِ = وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَهُ يَّقُوْلُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ، قُلْ كُلَّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ ، فَمَالِ هَوُ لاَ ءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ٥ (النّاء: ٤٥)

فرمایا۔ جمال کمیں تم ہو گے وہیں تمہیں موت پہنچ جائے گی۔ خواہ مضبوط برجوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ محمد (الشاہ ہی کی طرف سے ہے فرمایا۔ ان کو کمہ دو سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان کو ہو کیا گیااتی ہی بات بھی نہیں سمجھتے

کتے ہیں دیکھواس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ بھلائی برائی خدا کی طرف سے پینچتی ہے۔ مگروہ سیجھتے نہیں کہ اول تو ہرایک فعل کے خواہ برا ہو یا بھلا۔ نتائج اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتے ہیں اور اس بات سے کون انکار کر تا ہے کہ ہرایک فعل کی سزایا جزاہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے لیکن اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ بھلائی اور برائی خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے تو پھر بھی پچھ حرج نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بھی خادم کے کام کو آتا کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے خواہ اس کا منتاء اس کام کے متعلق ہویا نہ ہو۔ مثلًا ایک آ قاکا نوکر اگر کمی کو کوئی تکلیف پہنچا تا ہے تو گو آ قاکی یہ غرض نہیں ہوتی کہ اس کانوکر کسی کو تکلیف پہنچائے لیکن بعض دفعہ آ قاکو بھی کہ دیتے ہیں کہ تمہاری طرف سے ہمیں یہ تکلیف پہنچی۔ اور اس طرح نوکر کے تکلیف دینے کو آ قاکی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس قاعدہ کے ماتحت اگر اس آیت کے معنی کئے جاویں تو یہ معنی ہوں گے کہ وہ چزیں جن کے بداستعال سے گناہ پیدا ہؤا وہ چو نکہ خدا تعالیٰ کی پیدا کر دہ ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ کے متعلق کہ دیا گیا کہ گویا بدی اور نیکی اس کی طرف سے آئی ہے۔ اور ان معنوں سے اعمال میں جر ثابت نہیں ہوتا اور یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکلتا کہ خدا تعالیٰ جرا پکڑ کر بدی کرواتا ہے۔ بلکہ یہ کہ خدا نے انسان میں بعض طاقتیں پیدا کی ہیں جن خدا تعالیٰ جرا پکڑ کر بدی کرواتا ہے۔ بلکہ یہ کہ خدا نے انسان میں بعض طاقتیں پیدا کی ہیں جن کو برے طور پر استعال کرکے انسان زنایا چوری کرتا ہے۔

لین اصل معنی اس آیت کے وہی ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ یعنی یماں اعمال کا ذکر ہی نہیں بلکہ دکھ اور سکھ کا ذکر ہے۔ پہلے تو اللہ تعالی منافقوں سے فرما تا ہے کہ تم جمال کہیں بھی ہو تم کو موت پہنچ جاوے گی۔ یعنی خدا تعالی نے تمہاری بدا عمالیوں کی وجہ سے تمہارے لئے ہلاکت کی سزا تجویز کی ہے۔ اب چو نکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے خواہ گئی بھی احتیاط کرو پچھ نہیں کر سکتے۔ پھر فرما تا ہے کہ یہ لوگ سکھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور دکھ کو تیری طرف منسوب کرتے ہیں یہ ان کی نادانی ہے۔ تیرا جزاء وسزا میں کیا دخل اور تعلق ہے۔ سکھ اور دکھ بلحاظ نتائج کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہون کے فلاں شخص کو فلاں عمل کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما تا ہے کہ فلاں شخص کو فلاں عمل کے بدلہ میں فلاں سکھ یا فلاں دکھ پنچ تیرا اس میں کیا تعلق ہے۔ یہ تو خدائی طاقت ہے جو اس نے بدلہ میں فلاں سکھ یا فلاں دکھ پنچ تیرا اس میں کیا تعلق ہے۔ یہ تو خدائی طاقت ہے جو اس نے کہ بن لوگوں کو کیا ہؤا کہ یہ اتن بھی نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ اگلی ہی آیت میں اس کی اور تشریح فرما دی کہ۔

مَاۤا مَا بُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَاۤا صَابُكَ مِنْ سَيِّنَةٍ فَمِنْ تَفْسِكَ - (الساد٥٠) یعنی جو کچھ سکھ تجھے پنچاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو دکھ پنچاہے وہ تیری حان کی طرف سے ہے۔

اب اگر پہلی آیت کے بیہ معنی لئے جاویں کہ سب اعمال خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو پھر آیت کے پچھے معنیٰ ہی نہیں بن سکتے۔ اس آیت کے معنیٰ تب ہی ہو سکتے ہیں جب کہ پہلی آیت کے وہ معنی کئے جاویں جو میں نے کئے ہیں اور اس صورت میں اس دو سری آیت کے بیہ معنی ہوں گے کہ جو نیک بدلہ ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ نیکی کی تحریک اس کی طرف سے ہوتی ہے اور جو دکھ ہو وہ انسان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیونکہ دکھ غلطی کا نتیجہ ہے اور غلطی کی تحریک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی۔

چھٹی آیت کا صحیح مطلب ہادر ہیں ایک اور آیت نے قو مطلب بالکل صاف کر دیا ہے۔ ہے۔ ہے۔

قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْ تِكُمْ لَبَرَ ذُ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ٥

(أل عمران: ۱۵۵)

ان سے کمہ دے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو تب بھی وہ لوگ جن کے متعلق قل کا فیصلہ کیا گیا تھا اپنے قتل ہونے کی جگہوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے۔

اس سے معلوم ہو تا ہے کہ سب کچھ خدا ہی کر تا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے اول تو جیسا کہ ایس پہلی آیت کے متعلق بیان کر چکا ہوں اس جگہ بھی جزاء کا ذکر ہے انمال کا ذکر نہیں۔ یہ آیت جنگ احد کے متعلق ہیان کر چکا ہوں اس جگہ بھی جزاء کا ذکر ہے انمال کا ذکر نہیں۔ یہ نکل کھڑے ہوئے تھے۔ مگر مین موقع پر ایک ہزار آدمیوں میں سے تین سو آدمی واپس لوٹ آئے اور اس طرح انہوں نے اپنے نزدیک یہ سمجھا کہ ہم مسلمانوں کو دھوکا دے کر جنگ میں پھنا آئے ہیں کیونکہ دسمن کے ساخت جاکر لوٹنا مشکل ہو تا ہے اور جنگ کے بعد مسلمانوں پر سخت آڑانا شروع کیا کہ یو نمی تا ہے کہ اے سخترا اوانا شروع کیا کہ یو نمی تم نے اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اے نادانو! تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ساتھ جاکر مسلمانوں کو پھنسا آئے۔ ہماری مدد کے بھروسہ پر یہ نادانو! تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ساتھ جاکر مسلمانوں کو پھنسا آئے۔ ہماری مدد کے بھروسہ پر یہ نادانو! تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ساتھ جاکر مسلمانوں کو پھنسا آئے۔ ہماری مدد کے بھروسہ پر یہ نادانو! تم یہ شمی ہوتے یعنی مدینہ جیسا غیر محفوظ مقام تو الگ رہا اگر قلعوں کی حفاظت بھی ہوتی تب بھی وہ لوگ جن پر جنگ فرض کر دی گئی تھی کفار کے مقابلہ میں جنگ کرنے کے لئے نکلنے سے نہ ڈرتے اور ضرور باہر نکل کر دسمن کا مقابلہ کی جنگ سے نہ ڈرتے اور ضرور باہر نکل کر دسمن کا مقابلہ کر تے۔

پس اس جگہ کُتِبُ کے معنی مقدر ہونے کے نہیں ہیں بلکہ فرض کئے جانے کے ہیں۔ جیسا کہ فرمال کے جانے کے ہیں۔ جیسا کہ فرمالا کہ گئیتک اور کہ فرمالا کہ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ (البرۃ: ۱۸۰۰) تم پر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں اور الفتل کے معنی قتل ہونے کے نہیں بلکہ قتل کرنے کے ہیں۔ اور ان معنوں میں یہ لفظ قرآن کریم میں متعدد جگہ آیا ہے۔ جیسے کہ اُلْفِیْنَکُ اُشکہ مِنَ الْقَتْلِ (البرۃ: ۱۹۲۰) اور فَلاَ یُشوِ فَ

قِی الْقَتْلِ (بی اسرائیل: ۳۳) اور اِنَّ قَتَلَهُمْ کَانَ خِطْأَ کَبِیْرًا - (بی اسرائیل: ۳۲) غرض اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مؤمن تو اللہ تعالی کے احکام کے ماننے میں خوشی پا تاہے۔ بھی بھی سستی نہیں وکھا تا۔ مدینہ تو کوئی محفوظ قلعہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان باہرنہ جاتے تو کا فریماں آسکتے تھے۔ اگر قلعوں کی حفاظت ہوتی اور مسلمانوں کو باہر نکل کر حملہ کرنے کا تھم ہوتا۔ تب بھی ان کو یہ بات بری نہ لگتی اور شوق ہے اپنے فرض کو اواکرتے۔

اس خیال کی تروید کہ خدا پچھ بھی نہیں کر ما نہیں نکتا کہ خدا انسان کو مجبور کراکر اس خیال کی تروید کہ خدا ایس نکتا کہ خدا انسان کو مجبور کراکر اس سے ہرایک فعل کرا تا ہے اور جب یہ نہیں نکتا تو ان لوگوں کا استدلال جو یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک فعل خدا ہی کرا تا ہے بالکل باطل ہو گیا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ خدا پچھ بھی نہیں کر تا اور اس کا کوئی دخل نہیں ہے ان کا عقیدہ بھی قرآن کریم سے ہی غلط ثابت ہو تا ہے مثلاً اس آیت کو لے و خدا تعالی فرما تا ہے۔

كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَنَّ أَنا وَرُ سُلِنْ (الجادلة: ٢٢)

کہ میں نے فرض کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول اپنے مخالفین پر غالب ہوں۔
اب دیکھ لوایک نبی جس وقت دنیا میں آتا ہے اس وقت اس کی حالت دنیوی لحاظ سے بہت کمزور ہوتی ہے لیکن خدا تعالی کہتا ہے کہ خواہ ساری دنیا بھی اس کے خلاف زور لگائے اس پر غالب نہیں آسکی۔ چنانچہ آج تک ایباہی ہوتا چلا آیا ہے کہ بھی دنیا خدا تعالی کے کسی رسول پر غالب نہیں آسکی اس سے معلوم ہؤاکہ خدا تعالی کا دخل ہے اور ضرور ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ دنیا رسولوں پر غالب نہیں آسکی تو یہ خیال بھی غلط ثابت ہوگیا۔

اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقدیر کو اس طرح علم اللی اور مسکلہ نقدیر کا خلط قرار دیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا ہی کر رہا ہے ہمارا اس میں کچھ دخل نہیں ان کے خیال کی بنیادگو مسلہ وحدت الوجود پر ہے لیکن ان کو ایک اور مسئلہ سے ٹھوکر گلی ہے اور اس نے مسلمانوں کو زیادہ فتنہ میں بتلاء کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے علم اللی اور تقدیر کے مسئلہ کو ایک دو سرے میں خلط کر دیا ہے حالا نکہ یہ دونوں مسئلے بالکل علیحدہ ہیں۔ موٹا ثبوت اس کا یہ ہے کہ خدا تعالی کا ایک نام علیم اور ایک قدیر ہے۔ اب سوال ہو تا ہے کہ اگر علم اللی اور تقدیر ایک ہی بات ہے تو خدا تعالیٰ کے یہ دو نام علیحدہ اب سوال ہو تا ہے کہ اگر علم اللی اور تقدیر ایک ہی بات ہے تو خدا تعالیٰ کے یہ دو نام علیحدہ

علیحدہ کیوں ہیں؟ قدر قدیر سے تعلق رکھتا ہے بعنی قدرت والا اور علم علیم سے تعلق رکھتا ہے یعنی جاننے والا۔ لیکن ان لوگوں نے اس بات کو سمجھا نہیں۔ وہ کہتے ہیں زید جو چو ری کرنے چلا ہے۔ خدا کو میہ پنۃ تھایا نہیں کہ زید چوری کرنے جائے گا۔ اگر پنۃ تھااور زید چوری کرنے نہ جائے تو خدا کا علم جھوٹا ہو جائے گا۔اس لئے معلوم ہؤا کہ زید چوری کرنے کے لئے جانے پر مجور تھااور یہ بھی معلوم ہؤا کہ خدااے ایبا کرنے پر مجبور کر تاہے کیونکہ اگر وہ ایبانہ کرے تو خدا کاعلم جھوٹا نکلتا ہے۔ اس ڈھنگ سے میدلوگ عوام پر بضہ پالیتے ہیں اور ان سے منوالیتے ہیں کہ ہرایک فعل خدا تعالیٰ ہی کروا تا ہے۔ حالا نکہ نادان بات کو النے طور پر لے جاتے ہیں۔ ہم کتے ہیں یہ غلط ہے کہ چونکہ خدا کے علم میں تھا کہ زید چوری کرے گااس لئے وہ چوری کو چھوڑ نہیں سکتا۔ بلکہ بات یہ ہے کہ چو نکہ زید نے چوری نہیں چھوڑنی تھی اس لئے خدا کو علم تھا کہ وہ چوری کرے گا۔ اس کی مثال ایس ہی ہے کہ ایک ایسا آدمی ہارے پاس آتا ہے جس کی باتوں سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے فلاں جگہ ڈاکہ مارنا ہے۔ اب کیا اس ہمارے جان لینے سے کوئی عقلمندیہ کے گاکہ چو نکہ ہم نے جان لیا تھاکہ وہ فلاں جگہ ڈاکہ مارے گااس کئے وہ ڈاکہ مارنے پر مجبور تھا۔ اور ہم نے اس سے ڈاکہ مروایا ہے ہرگز نہیں۔ یہی حال خدا تعالی کے علیم ہونے کا ہے۔ زید نے آج جو کام کرنا تھا بغیر خدا تعالی کے مجبور کرنے کے کرنا تھا کین چونکہ خدا تعالیٰ علیم ہے اور ہربات کا اسے علم ہے۔ اس لئے اس کے متعلق اسے علم تھا کہ زید ایساکرے گا۔ اس طرح زید نے چو نکہ چوری نہیں چھوڑنی تھی بلکہ کرنی تھی اس لئے خدا تعالیٰ کو علم تھا کہ اس نے چوری کرنی ہے اور جس نے چھو ڑنی تھی اس کے متعلق اسے پیہ علم ہے کہ وہ چوری چھوڑ دے گا۔ تو خدا تعالیٰ کا علم سمی فعل کے کرنے کا باعث نہیں ہے بلکہ وہ فعل خدا تعالیٰ کے علم کا باعث ہے۔

نصندار بھائی شاید اس کونہ سمجھے ہوں اس کئے پھر سنا تا ہوں۔ بعض لوگ جو یہ مزید تو شکے میں کہ خدا کو یہ مزید تو شکے میں کہ جرایک نعل خدا کرا تا ہے وہ اس کے ثبوت میں کہتے ہیں کہ خدا کو یہ پہتہ تھایا نہیں کہ عبداللہ فلاں دن چوری کرے گایا ڈاکہ مارے گا۔ اگر دہریوں کاخیال درست مان لیا جائے کہ خدا نہیں ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ عبداللہ جو کچھ کرے گائی مرضی اور اپنے خیال سے کرے گا۔ لیکن چو نکہ خدا ہے اس لئے اس کو پہتہ ہے کہ عبداللہ فلال دن یہ کام خیال سے کرے گا۔ اگر وہ اس دن وہ کام نہ کرے تو خدا کاعلم غلط ٹھرتا ہے۔ پس خدا اسے مجبور کرتا

ہے کہ وہ اس دن چوری کرے یا ڈاکہ مارے یا زناکرے۔ ہم کتے ہیں یہ غلط ہے کہ چونکہ خدا
کو علم ہے کہ عبداللہ نے فلال دن چوری کرنی ہے اس لئے وہ چوری کرتا ہے۔ بلکہ یہ بات ہے
کہ چونکہ عبداللہ نے اس دن ایبا کرنا تھا اس لئے یہ بات خدا کے علم میں آئی ہے۔ اگر اس
نے چوری نہ کرنی ہوتی اور خدا کے علم میں یہ بات ہوتی کہ اس نے چوری کرنی ہے تو یہ جمل
کملا تا علم نہ کملا تا۔

پس چور چوری اس لئے نہیں کر تاکہ خدا تعالیٰ کے علم میں بیہ بات تھی کہ وہ چوری کرے گا بلکہ خدا تعالیٰ کو اس بات کاعلم اس لئے ہؤا کہ چور نے چوری کرنی تھی۔

غرض بیہ دھو کا علم اور قدر کے ملا دینے کی وجہ سے لگا ہے لیکن بیہ دونوں الگ الگ صفات ہیں اور ایک دو سرے سے بالکل مختلف ہیں۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہو تا ہے خدا تعالی بُرا کام کرنے سے روک کیوں نہیں دیتا کہ خدا تعالی کو جب یہ علم تھا کہ فلاں آدی فلاں وقت رپر ہرا کام کرے گا تو اسے روک کیوں نہیں دیتا؟ مثلاً اگر خدا کو علم ہے کہ فلاں مخص چوری کرے گاتو کیوں اس نے چوری کرنے سے اسے روک نہ دیا؟ ہارے یاں اگر ایک شخص سندر سکھ ڈاکو آئے اور کھے کہ میں نے فلاں وقت جیون لال کے گھرڈاکہ مارنا ہے۔ تو اس علم کے باد جود اگر ہم چپ جیٹھے رہیں تو ہم مجرم ہوں گے کہ نہیں؟ یقیناً شرعی' اخلاتی 'ترنی 'اور اینے ملک کے قانون کے لحاظ سے ہم مجرم موں گے۔ حالا نکہ موسکتا ہے کہ ہمیں کوئی اور کام ہو اور ہم جیون لال کو نہ بتا سکیں کہ اس کے گھر فلاں وفت ڈاکہ پڑے گا۔ یا ہو سکتا ہے کہ یہ خطرہ ہو کہ اگر بتایا تو ڈاکو ہمیں مار دیں گے۔ پس جب باد جود اس کے کہ اس ڈاکو کوائے ارادہ ہے باز رکھنے میں ہمیں خطرات ہیں اگر ہم اس کو باز نہیں رکھتے یا ایسے لوگوں کو اطلاع نہیں دیتے جو اسے باز رکھ سکتے ہیں ہم زیر الزام آجاتے ہیں۔ تو پھرخدا تعالیٰ جو طاقتور اور قدرت والا ہے۔ اس کو کسی کا ڈر نہیں اور کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا' اس پر زیادہ الزام آتا ہے کہ وہ علم رکھنے کے باوجود کیوں ڈاکو کو روک نہیں دیتایا جس کے گھرڈاکہ یرنا ہو اس کو نہیں بتا دیتا آکہ وہ اپنی حفاظت کا سامان کر لے۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان تو معذور بھی ہو کیونکہ کوئی نہ کوئی وجہ اس کی معذوری کی ہوسکتی ہے وہ باوجو داس کے پکڑا جائے مگرخدا پر بادجود اس کے قادر ہونے کے کوئی الزام نہ آئے؟

یہ اعراض محض قلت تدبر کا نتیجہ ہے اس لئے کہ خدا تعالی کے متعلق اس مثال کا پیش کرنائی غلط ہے۔ اور دنیا میں انسان کی پیدائش کی غرض کو نہ سیجھنے کی وجہ سے یہ مثال بنائی گئی ہے۔ خدا کا تعلق جو بندوں سے ہے اس کی صحیح مثال یہ ہے کہ لڑکوں کا امتحان ہو رہا ہے اور سپرنٹنڈ نٹ ان کی مگرانی کر رہا ہے اس کے لئے کیا یہ جائز ہے کہ جو لڑکا غلط سوال حل کر رہا ہو اس کو بتا دے؟ نہیں۔ پس جب انسان کو دنیا میں اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ اس کو امتحان میں وال کر انعام کا وارث بنایا جائے تو اگر اس کے غلطی کرنے پر اسے بتا دیا جائے کہ تو فلاں غلطی کر فرانعام کا وارث بنایا جائے تو اگر اس کے غلطی کرنے پر اسے بتا دیا جائے کہ تو فلاں غلطی کر رہا ہو اور جو دیکھ رہا ہو کہ لڑکے رہا ہو کہ لڑکے دو وہ وہ ہی ہے جو اس سپرنٹنڈ نٹ کا ہو تا ہے جو کمرہ امتحان میں پھر رہا ہو اور جو دیکھ رہا ہو کہ لڑکے وہ وہ وہ کی مراہ ہو کہ لڑکے دانان غلط سوال بھی حل کر رہے ہیں اور صحیح بھی۔ پس باوجود علم کے اللہ تعالی کا بندہ کو فرد افرد آنہ روکنا اس کی شان کے خلاف نہیں بلکہ اس غرض کے عین مطابق ہے جس غرض کے لئے انیان پیدائیا گیا ہے۔

آج کل کے صوفیوں میں علم اور قدر میں فرق نہ سیجھنے کی وجہ سے صوفیوں میں علم اور قدر میں فرق نہ سیجھنے کی وجہ سے صوفیوں کے فقر نے بجیب فتم کے خیالات پھلے ہوئے ہیں اور بعض خاص فقرات ہیں جو اس وقت کے صوفیوں کے منہ چڑھے ہوئے ہیں اور جن کو خدا پرسی کی خاص علامت سمجھا جاتا ہے اور جن کے ذریعے سے وہ ناوانوں پر اپنار عب جماتے ہیں گر متقلند آدمی ان کے قابو میں نہیں آسکتا۔ چنانچہ میں اس کے متعلق اپناایک واقعہ سنا تا ہوں جو ایک لطیفہ سے کم نہیں۔

میں ایک دفعہ لاہور سے آرہاتھا۔ دو تین دوست مجھے شیش پر چھوڑنے آئے۔ یہ ۱۹۱۰ء کا واقعہ ہے۔ جب ہم رہل کے ایک کمرہ میں داخل ہونے گئے تواس کے آگے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ میاں محمہ شریف صاحب جو آج کل امر تسرمیں ای۔ اے۔ ی ہیں انہوں نے مجھے کہا آپ اس میں نہ بیٹھیں۔ اس میں فلال ہیرصاحب اور ان کے مرید ہیں۔ (یہ پیرصاحب بنجاب کے مشہور پیر ہیں اور اس وقت ہمارے صوبہ کے پیروں میں شاید ان کی گدی سب سے زیادہ چل رہی ہے) شاید کچھ نقصان پہنچا کیں۔ اس پر کوئی اور کمرہ تلاش کیا گیا مگر نہ ملا۔ میاں صاحب نے مشورہ دیا کہ سینڈ کلاس میں جگہ نہیں انٹر ہی میں بیٹھ جا کیں لیکن ڈاکٹر خلیفہ رشید صاحب نے مشورہ دیا کہ سینڈ کلاس میں جگہ نہیں انٹر ہی میں بیٹھ جا کیں لیکن ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب بھی ساتھ تھے انہوں نے کہا نہیں اسی کمرہ میں بیٹھنا چاہئے۔ ان لوگوں کا ڈر کیا الدین صاحب بھی ساتھ تھے انہوں نے کہا نہیں اس کمرہ میں بیٹھنا چاہئے۔ ان لوگوں کا ڈر کیا

ہے۔ میں تو پہلے ہی دل سے میہ چاہتا تھا۔ چنانچہ میں ای کمرہ میں جاکر بیٹھ گیا۔ کچھ دریہ کے بعد جب گاڑی چلنے گی۔ تو سارے لوگ چلے گئے اور معلوم ہؤاکہ پیرصاحب اکیلے ہی میرے ھسفر ہیں۔ اسٹیشن پر پیرصاحب سے لوگوں نے دریافت کیا تھا کہ آپ کچھ کھا کیں گے تو انہوں نے ا نکار کر دیا تھا اور کما تھا کہ مجھے اس وقت بھوک نہیں۔ میں تو امر تسرجاکر ہی کچھ کھاؤں گالیکن جو ننی گاڑی چلی انہوں نے اس سنر کپڑے کو جو پگڑی پر ڈالا ہؤا تھااور جس سے منہ کا ایک حصہ ڈھانکا ہؤا تھا آبار دیا۔ اور کھڑی ہے منہ نکال کراینے ملازم کوجو نو کروں کے کمرہ میں تھا آواز دی که کیا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کھانے کو تو کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو سخت بھوک لگ رہی ہے اس پر اس نے کہا کہ اچھا میاں میر چل کر چائے کا انتظام کروں گا۔ اس پر انہوں نے بوچھا کہ وہ خٹک میوہ جو تیرے پاس تھاوہی دے دے۔ چنانچہ اس نے میوہ کا رومال ہاتھ نکال کر پیرصاحب کو پکڑا دیا۔ جو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ میری طرف مخاطب ہوئے اور یوچھا کہ آپ کی تعریف! میں نے کہامیرانام محمود احد ہے۔ چھر کہا آپ کماں جا کیں گے؟ میں نے کما قادیان۔ اس پر انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ قادیان کے باشندہ ہیں یا صرف قادیان کسی کام جارہے ہیں؟ میں نے جواب دیا میں قادیان کا باشندہ ہوں۔ اس پر وہ ذرا ہوشیار ہوئے اور پوچھاکہ کیا آپ کو مرزا صاحب سے بچھ تعلق ہے؟ میں نے کماہاں! مجھے ان سے تعلق ہے۔اس پر انہوں نے یو چھاکیا تعلق ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ اس پر انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور کما او ہو! مجھے آپ سے ملنے کی بہت خوشی ہوئی کیونکہ مجھے مت سے آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ ان کی بیہ بات من کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ ان پیرصاحب کو ہارے سلسلہ ہے سخت عداوت ہے اور ان کا فتویٰ ہے کہ جو احمدی ہے بات بھی کر جادے اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے مگر میں خاموش رہااور اس بات کا منتظر رہا کہ آئندہ کلام کس سمت کا رخ کر آہے۔اس مرحلہ پر پہنچ کر انہوں نے وہ میوہ کا رومال کھولا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس بچ پر آ پیٹھے جو میرے اور ان کے بچ کے درمیان تھا۔ اور رومال کھول کر میرے سامنے بچھا دیا کہ آپ بھی کھا ئیں۔ چو نکہ مجھے کھانبی اور نزلہ کی شکایت تھی۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے چو نکہ گلے میں تکلیف ہے اس لئے آپ مجھے معاف ر کھیں۔ پیرصاحب فرمانے لگے کہ نہیں کچھ نہیں ہو تا آپ کھا ئیں تو سمی۔ میں نے پھرا نکار کیا کہ مجھے اس حالت میں ذرای بدپر ہیزی ہے بھی بہت تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس پر پیرصاحب

ً فرمانے گگے کہ ہو تا تو دہی ہے جو اللہ تعالیٰ کر تا ہے بیہ تو باتیں ہیں۔ میں تو اس موقع کا منتظر تھا کہ

پیرصاحب اپنے خاص علوم کی طرف آئیں تو مجھے کچھ ان لوگوں کے حالات سے وا تفیت ہو۔

میں نے پیرصاحب سے کماکہ پیرصاحب آپ نے یہ بات بہت بعد میں بتائی۔ اگر آپ لاہور میں

بتاتے تو آپ اور میں دونوں نقصان سے رکی جاتے۔ میں نے اور آپ نے مکٹ بر روبیہ ضائع

کیا۔ اگر آپ کے لئے امر تسراور میرے لئے قادیان پنچنا مقدر تھاتو ہم کو اللہ تعالی آپ ہی پنچا

دیتا۔ کلٹ پر روپیہ خرچنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر پیرصاحب فرمانے گے کہ نہیں اسباب

بھی تو ہیں۔ میں نے کما انہی اسباب کی رعایت کے ماتحت مجھے بھی عذر تھا۔ اس پر پیرصاحب

فرمانے لگے۔ یمی میرا بھی مطلب تھا۔ گو مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ان کا اور میرا مطلب ایک کیوں کر ہو سکتا تھا؟

اس کے علاوہ اور بھی باتیں پیرصاحب سے ہو کیں مگر قدر کے متعلق اس قدر بات ان سے ہوئی۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ اس وقت کے پیراس مسلہ کے متعلق کس قدر غلط خیالات میں مبتلاء ہیں مگر جیسا کہ میں بتا چکا ہوں قر آن کریم کی روسے یہ خیالات باطل ہیں۔

ہاں بعض لوگوں کے اقوال ایسے بھی ہیں کہ وہ کتے بعض لوگوں کے اقوال کامطلہ ہیں سعی بے فائدہ میں اینا وقت ضائع نہ کرو جو کچھ

ملناہے وہ مل رہے گا۔ کہ

اس فتم کے اقوال ہے بعض لوگ سجھتے ہیں کہ ہربات کے لئے سعی کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔ اگر ان کے کلام کا یمی مطلب ہے تو میں یو چھتا ہوں وہ روٹی کھانے کے لئے لقمہ پکڑتے ' منه میں ڈالتے' اسے چباتے اور نگلتے تھے یا نہیں؟ پھروہ سونے کے لئے کینتے تھے یا ایک ہی عالت میں دن رات بیٹھے رہتے تھے؟ پھراگر خدانے ہرایک کام کروانا ہے تو ان کے قول کے کیا معنی ہوئے کہ سعی نہ کرو۔ اگر کوئی سعی کر تاہے تو اس سے سعی بھی خدا ہی کروا تاہے پھر منع کیوں کیا جائے؟

گربات یہ ہے کہ ایسے اقوال کامطلب لوگوں نے سمجھا ربات ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ صوفیاء کے کلام کا صحیح مطلب نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ دنیا کے کام میں ایسے منهمک ہوتے ہیں کہ ہروفت ای میں لگے رہتے ہیں اور ساری محنت ای میں لگادیتے ہیں۔ مثلاً آٹھ نو تھنٹے تو د کان پر ہیٹھتے ہیں لیکن جب گھر آتے ہیں تو گھر پر بھی د کان کا ہی حساب

کتاب کرتے رہتے ہیں یا کوئی زمیندار ہے اسے ہروقت یمی خیال رہتا ہے کہ اگر یوں ہو گاتو کیا ہو گاتو کیا ہو گاتا ہوں ہو گاتا کیا ہو گاتا کیا ہو گاتا ہوں ہو گاتا کیا ہو گاتا ہوں ہو گاتا ہوں۔ ہو گاتا ہوں ہو گاتا ہوں۔ ہو گاتا ہوں ہو گاتا ہوں۔ ہوں۔ ہوں۔ ہو گاتا ہوں۔ ہوں۔ ہو گاتا ہوں۔ ہ

ان دوگروہوں کے سواجن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ایک تیراگروہ بھی ہے

ایک اور گروہ اس نے اپی طرف سے در میانی راستہ اختیار کیا ہے گروہ بھی اسلام کے

خلاف ہے۔ وہ کتے ہیں ہرایک کام میں تقدیر بھی چلتی ہے اور تدبیر بھی۔ وہ کتے ہیں ہرایک چیز

میں طاقت خدا نے رکھی ہے۔ مثلاً آگ میں جلانے ' پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت خدا نے

بنائی ہے کی بندہ نے نہیں بنائی۔ اسی طرح یہ کہ لکڑی آگ میں جلے۔ لوہا' پیتل' چاندی' سونا

پھیلئ یہ خدا نے مقدر کیا ہے۔ آگ اس کو گھڑ نا اور اس کی کوئی خاص شکل بنا نا لوہاریا سار کا کام

ہے جو تدبیر ہے۔ تو ہر چیز میں خدا نے طاقتیں رکھ دی ہیں یہ تقدیر ہے۔ آگ بندہ ان طاقتوں

ہے کام لیتا ہے یہ تدبیر ہے اور ہر کام میں دونوں باتیں جاری ہیں۔

یہ بات تو ٹھیک ہے گرچو نکہ وہ اس پر بس کر دیتے ہیں اور اپنے خیالات کا انحصار اس پر استہ ہیں ٹھیک راستہ نہیں ہے دراصل جو پچھ ایک سائنس دان کہتا ہے ہم کہتے ہیں یہ راستہ بھی ٹھیک راستہ نہیں ہے دراصل جو پچھ دور لے جا تا دان کہتا ہے وہی یہ بھی کہتے ہیں۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ سائنس دان بات کو پچھ دور لے جا تا ہے۔ مثلاً یہ کہ چاندی کے تبھلنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیو نکر تبھلتی ہے؟ لیکن آخر میں کہ دے گا کہ ججھے علم نہیں کہ پھراس کی کیا وجہ ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ کسی غیر متبدل اور محیط کُل قانون کے ماتحت یہ سب کام ہو رہا ہے۔ مگراس گروہ کے لوگ ابتداء میں تمام کارخانہ عالم کو ایک قانون کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جس کو قانون قدرت کہتے ہیں۔

میری تحقیق یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اس مسئلہ کے نام ایسے غلط نام کی وجہ سے دھوکا رکھے ہیں جو غلط ہیں۔ اس لئے اصل مسئلہ مشکل اور مخلوط ہو گیا ہے اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ غلط نام رکھنے سے دھوکالگ جاتا ہے مثلاً اگر کسی مخض کا مام نیک بندہ ہو اور کہا جائے کہ فلال نیک بندہ نے بہت براکام کیا ہے تو سننے والا جران نام نیک بندہ ہو اور کہا جائے کہ فلال نیک بندہ نے بہت براکام کیا ہے تو سننے والا جران

رہ جائے گاکہ یہ فخص کیا کمہ رہا ہے اور تعجب کرے گاکہ ایک طرف تو یہ فخص اسے نیک بندہ
کہتا ہے اور دو سری طرف اس پر عیب بھی لگا آ ہے تو اگر کسی کا غلط نام بامعنی ہو تو اس سے بہت
مغالطہ لگ جا تا ہے ہاں اگر بے معنی نام ہو تو دھو کا نہیں لگتا۔ مثلاً یہ کمیں کہ رلدو نے چوری کی
یا ڈاکہ مارا تو کسی کو اس فقرہ پر تعجب نہیں آتا اور اگر کما جائے رلدو خدا کا پیارا اور نیک بندہ
ہے تو بھی کوئی تعجب نہیں آتا۔ لیکن اگر یہ کما جائے کہ فلاں خدا پرست (جو عبداللہ کا ترجمہ
ہے) نے شرک کیا تو سخت حرانی ہوتی ہے۔

پس بامعنی نام جو غلط طور پر رکھے جادیں ان سے دھوکالگ جاتا ہے مسئلہ فدر میں غلط نام الیابی ان لوگوں کو ہؤا ہے۔ تقدیر کالفظ تو صحیح ہے لیکن اس کے مقابلہ میں جو نام وہ رکھتے ہیں ان کے معنی بالکل الئے ہوتے ہیں۔ مثل بعض لوگ تقدیر کے بالقابل انسانی نعل کا نام تدبیر رکھتے ہیں۔ بعض دونوں کا نام جراور اختیار رکھتے ہیں حالا نکہ یہ دونوں نام غلط ہیں۔ اور ان الفاظ کے معنوں کا اثر اصل مسئلہ پر پڑگیا ہے اور اس وجہ سے یہ مسئلہ غلط ہوگیا ہے۔

و پہلی غلطی انہوں نے یہ کی کہ نام غلط رکھا ہے اور صرف یمی نام غلط نہیں بلکہ ان دونوں شقوں کے جس قدر نام انہوں نے رکھے ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ مثلاً (۱) تقذیر اور تدہیر (۲) جبراور اختیار (۳) قدرت قدیمہ وقدرت حادثہ۔ لیکن یہ نام بحیثیت مجموعی پوری طرح تسلی نہیں کرتے۔

تقدیر کے مقابلہ میں تدبیر غلط ہے انسانی نعل کو کمنا غلط ہے۔ کیونکہ تدبیر خدا بھی کرتا ہے۔ چنانچہ فرما تا ہے۔

يُدَبِّرُ الْاَهْرَ مِنَ السَّمَا ۚ إِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوُنَ ٥ (البحة:١)

یعنی اللہ تعالیٰ بعض خاص کاموں کی تدبیر کرکے ان کو زمین کی طرف بھیجتا ہے۔ پھروہ ایک ایسے دفت میں جس کی مقدار انسانی سالوں کے ایک ہزار سال کے برابر ہوتی ہے اس کی طرف چڑھنا شروع کر تاہے۔

اس سے معلوم ہو تا ہے کہ تدبیرتو اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے مگریہ لوگ کتے ہیں کہ تدبیروہ ہے

علادہ ازیں تدبیر کالفظ ان معنوں پر پوری روشنی نہیں ڈالتا جن کی طرف اشارہ کرنا اس سے مقصود ہے۔ کیونکہ تدبیر کے معنی عربی زبان میں کسی چیز کو آگے پیچھے کرنے کے ہیں اور مراد اس سے انتظام لیا جاتا ہے۔ لیکن انتظام کالفظ اس جگہ بھی نفسِ مسلہ پر روشنی نہیں ڈالتا۔ اب رہا اختیار۔ اس کے معنی ہیں جو چیز پہند آئے وہ لے لینا۔ پس اگر خدا تعالی نے انسان کو اختیار دے دیا ہے تو جو جس کو اچھالگا وہ اس نے لیا اور جو عمدہ نظر آیا وہ کیا۔ پھراس کو کسی فعل پر سزاکیسی؟ تو یہ لفظ بھی غلط ہے۔

صحیح نام اصل میں قرآن شریف ہے جو الفاظ ثابت ہیں وہ یہ ہیں۔ قدر 'تقدیمی' قضاء' تدبیراللی

اور ان کے مقابلہ میں خدا تعالی نے کسب اور اکتساب کے لفظ رکھے ہیں۔ پس قرآن کریم کی رو سے اس مسئلہ کا نام تقدیر اللی اور اکتساب یا قدر اللی اور کسب یا قضاء اللی اور کسب ہو گا۔ اب میں ان ناموں کے ماتحت اس مسئلہ کی تشریح کر تا ہوں۔ اول تو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن کریم نے تقدیر اللی کے مقابلہ میں بندہ کے لئے کسب و اکتساب کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ اور یہ لفظ بندہ ہی کے لئے استعال ہو سکتا ہے خدا تعالی کے

لئے نہیں استعال ہوسکتا ہے کیونکہ کسب کے معنی کسی چیز کی جنبو کرنی اور اس کو محنت ہے

حاصل کرنے کے ہیں۔ اور اللہ تعالی نہ جبتو کر تا ہے نہ کمی بات کو محنت سے حاصل کر تا ہے۔ ہر چیزاسی کے تابع فرمان ہے اور اس کے ایک ذرا سے اشارہ پر اس کی رضا کو پوری کرنے کے لئے تیار ہے۔ پھروہ تکلیف سے بالکل پاک ہے وہ کہتا ہے کہ یوں ہو جائے اور اس طرح ہو جاتا ہے۔ پس اس کے لئے کسب کالفظ استعال نہیں ہو سکتا۔ اور اس لفظ کے استعال سے جو اقبیاز قائم ہوگیا ہے وہ اور کمی لفظ سے نہیں ہو سکتا تھا۔

ان الفاظ کی مخضر حقیقت بیان کرنے کے بعد اب میں اس سوال کی طرف آیا ہوں کہ قرآن کریم سے کیا ثابت ہے کہ وہ بندوں سے کس طرح معاملہ کرتا ہے؟ آیا ان کا ہرا کی فعل اللہ تعالیٰ کے عکم کے ماتحت ہو تاہے یعنی صدقہ 'خیرات 'خوش خلقی 'ہدردی یا چوری'ڈاکہ' مشگی سب بچھ خدا ہی کرا تا ہے ۔ یا بیہ کہ بندوں کو اس نے چھوڑ رکھا ہے کہ وہ کمالیں اور جیسا مشکی سب بچھ خدا ہی کرا تا ہے ۔ یا بیہ کہ بندوں کو اس نے چھوڑ رکھا ہے کہ وہ کمالیں اور جیسا وہ کما کیں ویساوہ کماکیں ایس فابت ہوتی ہیں۔

مسکلہ نقد ریر صرف لفظی ایمان لانا کافی نہیں مضمون پر پچھ بیان کروں یہ بتا دینا مروری سجھتا ہوں کہ مسللہ فیں بڑی بڑی شوکریں کھائی ہیں۔ انہوں نے خیال کرلیا ہے کہ صرف نقد یر پر ایمان لے آنا کافی ہے۔ حالا نکہ اس کے سیجھنے اور جانے کی خیال کرلیا ہے کہ صرف نقد یر پر ایمان لے آنا کافی ہے۔ حالا نکہ اس کے سیجھنے اور جانے کی ضرورت تھی کیونکہ خدا تعالی نے اس کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ اور جب یہ ایمان کی شرط ہوا کہ ہمارے لئے مفید بھی ہے ورنہ اس پر ایمان لانا ضروری نہ ٹھرایا جا اس مثلاً خدا تعالی پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ انسان کو اپنے محن کا علم ہوتا ہوا راس سے تعلق قائم کرنا جو اس کی ترقی کا موجب ہے اور اس کی پیدائش کی واحد غرض ہے اور اس سے تعلق قائم کرنا جو اس کی ترقی کا موجب ہے اور اس کی پیدائش کی واحد غرض ہے ای ایمان کے متیجہ میں حاصل ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فائدہ ہے کہ اس علم اور ایمان سے انسان سے متات ہوا ہی ہی ہے۔ اس کا خائمہ ہے کہ ان کے ذرایعہ انسان کو خدا تک پنچنے کا رستہ معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرشتوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا خو شدوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا مین کا دور ایسان ہونے کہ ان کے ذرایعہ انسان کو خدا تک پنچنے کا رستہ معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرشتوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ انسان سے مانت ہوئی تحرییں کرتے ہیں اور پھران پر عمل کرنے کی اس کا یہ فائدہ ہے کہ انسان سے مانت ہوئی کی بیات کے داستہ پر قدم زن ہونے کے لئے اس کا یہ فائدہ ہے کہ انسان سے مانت ہوئے کہ وہ نیک تحرییں کرتے ہیں اور پھران پر عمل کرنے کی درگار اور دوست پیدا کرلیتا ہے۔ اس طرح خدا کی کتابوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا یہ درگار اور دوست پیدا کرلیتا ہے۔ اس طرح خدا کی کتابوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا یہ درگار اور دوست پیدا کرلیتا ہے۔ اس طرح خدا کی کتابوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا یہ درگار اور دوست پیدا کرلیتا ہے۔ اس طرح خدا کی کتابوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا یہ درگار اور دوست پیدا کرلیتا ہے۔ اس طرح خدا کی کتابوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا یہ درگار اور دوست پیدا کرلیتا ہے۔ اس طرح خدا کی کتابوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا یہ کی دو نیک خرور اس کر دی نیک خرور کیا کی دی کیا کی دو نیک خرور کیا کی دی کیا کی دو نیک کی دو نیک خرور کیا کیا کی دو نیک کو دی نیک کر کار کو دی کیا کی د

فائدہ ہے کہ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اسے معلوم ہوجاتی ہے اور وہ احکام معلوم ہوتے ہیں جن پر چل کر یہ ہلاکت سے پیج جاتا ہے۔ اس طرح بعث بعد الموت پر ایمان ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی لغو نہیں بلکہ ہیشہ جاری رہنے والی ہے اور یہ اس کے لئے کوشش کرتا ہے اس طرح جتنی باتیں ایسی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک کا فائدہ ہے گر تقدیر کے متعلق مسلمانوں نے اس بات کو نہیں سوچا کہ اس پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہوگئے کہ تقدیر کو مانو۔ اس کا جواب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا تھا کہ آگے کہ دیا جائے اچھا ہی ہماری تقدیر ا

تو مسلمان بجائے اسکے کہ اس مسئلہ کو مانے کے فائدہ پر غور کرتے بہودہ باتوں کی طرف چلے گئے۔ حالا نکہ انہیں ای طرف جانا چاہئے تھا کہ نقد رہے مانے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر اس طرف جاتے تو جو تعریف انہوں نے مسئلہ نقد رہے کی ہے وہ خود بخود لغو ثابت ہو جاتی اور ان پر واضح ہو جاتی کہ جو کچھ ہم کتے ہیں یہ تو بالکل فضول بات ہے اور نقد رہے مسئلہ کا ماننا فضول نہیں ہو سکتا بلکہ روحانیت سے اس کا بہت بڑا تعلق ہے اور اس سے انسان کو بڑا فائدہ پنچتا ہے کیو تکہ ایمانیات میں وہی باتیں داخل ہیں جن کا انسان کی روحانیت سے تعلق ہے اور جو روحانیت کی ترقی کا باعث ہیں۔

پی تقدیر کا مانتا جب انسان پر فرض کیا گیا ہے تو معلوم ہؤا کہ روحانیت ہے اس کا تعلق ہے اور اس سے روح کو فائدہ پنچا ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو پھر اس طرف توجہ کرنی چاہئے تھی کہ معلوم کریں وہ کیا فائدہ ہے جو اس سے پنچا ہے۔ کیونکہ جب تک اس فائدہ کو معلوم نہ کریں گے اس وقت تک کیا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ گرافسوس فلسفیوں نے قدر اور جرکی بحثوں میں عمریں ضائع کر دیں اور ایک منٹ کے لئے بھی اس بات کو نہ سوچا۔ یمی وجہ ہے کہ وہ ایک دو مرے سے بے فائدہ مر پھٹول کرتے رہے اور اس سے انہوں نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ اگر اس امر کو سوچتے اور اس پر عمل کرتے تو ضرور فائدہ اٹھاتے۔ چنانچہ ان فلسفیوں کے مقابلہ میں وہ لوگ جنہوں نے تقدیر کے مسئلہ کے متعلق بھین کرلیا کہ یہ ہماری روحانی ترقی کے لئے ضروری ہے اور پھراسی پر غور کرکے پہ لگایا کہ اس کے نہ مانے کے نقصان کیا ہیں اور مائے کے فائدے کیا ہیں؟ اور پھراس علم سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے تو یہاں تک ترقی کی کہ خدا تعالیٰ تک پہنچ گئے گروو مرے لوگ بیٹھ بحثیں کرتے رہے کہ جو فعل ہوتے ہیں وہ ہم کرتے تعالیٰ تک پہنچ گئے گروو مرے لوگ بیٹھ بحثیں کرتے رہے کہ جو فعل ہوتے ہیں وہ ہم کرتے تعالیٰ تک پہنچ گئے گروو مرے لوگ بیٹھ بحثیں کرتے رہے کہ جو فعل ہوتے ہیں وہ ہم کرتے تعالیٰ تک پہنچ گئے گروو مرے لوگ بیٹھ بحثیں کرتے رہے کہ جو فعل ہوتے ہیں وہ ہم کرتے تعالیٰ تک پہنچ گئے گروو مرے لوگ بیٹھ بحثیں کرتے رہے کہ جو فعل ہوتے ہی وہ ہم کرتے تعالیٰ تک پہنچ گئے گروو مرے لوگ بیٹھ بحثیں کرتے رہے کہ جو فعل ہوتے ہیں وہ ہم کرتے تعالیٰ تک پہنچ گئے گور

ہں یا خدا کر تاہے۔

غرض اس مسئلہ کے متعلق لغو بحثیں کرنے والوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور یہ رسول کریم ﷺ کی اس حدیث کے مصداق ہو گئے کہ میری امت میں سے ایک قوم ایسی ہوگی جو قدر کے مسکلہ کی وجہ سے مسخ کی جائے گی۔ (ترنہ ی ابواب القدر باب الرضاء بالقضاء)

اصل باٹ تو یہ تھی کہ وہ دیکھتے کہ اس مسلہ کے نوائد

کیا ہرایک فعل خداکرا تاہے؟ کیا ہیں؟ گرانہوں نے اس کو نہ دیکھااور ایسے رنگ میں اس مسئلہ کو مانا کہ اس سے بچائے فائدہ کے نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اُور بھی جو کوئی ان کی بیان کردہ طرز کو مانے گا نقصان ہی اٹھائے گا۔ مثلاً ان لوگوں میں سے ایک فریق کہتا ہے کہ جو کچھ انسان کر تا ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کرا تا ہے۔ اب اگریہ بات درست ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ اد هر تو ہرایک برے ہے برا فعل خدا کرا تاہے اور اد هر قر آن کریم میں ڈانٹتا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اب یہ عجیب بات ہے کہ آپ ہی خدا پکڑ کر انسان سے زناکرا آ ہے اور جب کوئی کر تا ہے تو کہتا ہے کیوں کرتے ہو؟ پھر آپ ہی تو ابو جہل کے دل میں ڈالتا ہے کہ محمد ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا جھوٹا ہے آپ ہی اس کو رسول کریم ﷺ کے مقابلہ میں ہاتھ اٹھانے کے لئے کہتا ہے پھر

ہم کتے ہیں یہ تو ظلم ہے اور نہ صرف ظلم ہی ہے بلکہ کم عقلی بھی ہے کہ آپ ہی خداانسان ہے ایک برا نعل کرائے اور پھر آپ ہی ڈانے۔ اب دیکھو خدا تعالیٰ کے متعلق یہ بات مانے ہے ئمن قدر نقصان ہو سکتا ہے؟ ایسے عقیدہ کے ساتھ تو ایک منٹ کے لئے بھی انسان کاایمان قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ تو قدر دالوں کا حال ہے۔

آپ ہی کہتاہے اس کو کیا ہو گیا؟ اس کی کیوں عقل ماری گئی؟

اب رہے تدبیر والے۔ انہوں نے جو تعلیم پیش کی ہے اس کے تدبیروالو<u>ں کی علطی</u> متعلق اگر وہ خود ہی غور و فکر سے کام لیتے تو انہیں معلوم ہوجا تا کہ انہوں نے ان تعلقات پر جو انسان اور خدا تعالیٰ کے در میان ہیں تبرر کھ دیا ہے۔ کیونکہ تعلقات کی مضبوطی اور ان میں زیاد تی محبت ہی کی وجہ سے ہو تی ہے۔ان کی تعلیم اس محبت کو جو انسان اور خدا کے درمیان ہے بالکل مٹا دینے والی ہے۔ تعلقات کس طرح محبت کا باعث ہوتے ہیں اس کے متعلق مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔

ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام" اخبار عام "پڑھ رہے تھے کہ مجھے آواز دی محمود!

محمود! محمود! جب میں پاس گیاتو فرمانے لگے کلکتہ کا فلاں شخص مرگیا ہے۔ میں نے جران ہوکر

پوچھا مجھے کیا؟ فرمایا یہ بے تعلق کا نتیجہ ہے۔ اس کے گھر تو ماتم پڑا ہو گااور تو کہتا ہے مجھے کیا؟

تو تعلق سے محبت پیدا ہوتی ہے گر تدبیر کے قائل لوگوں کی تعلیم اس کے فلاف ہے۔ وہ

کہتے ہیں کہ خدا تعالی نے اشیاء پیدا کر دیں اور انسان کو پیدا کر دیا۔ اور اس کے بعد اس نے

اس کو بالکل چھوڑ دیا کہ جس طرح چاہے کرے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر بندہ اور خدا میں

تعلق کیو تکر قائم ہو سکتا ہے؟ بے شک جو چیزیں خدا تعالی نے بنائی ہیں ان کے اندر فوائد بھی

ہیں مگران کے اندر نقصان بھی تو ہیں۔ مثل خدا نے آگ بنائی ہے۔ اگر اس کے پچھ فائد ہے

ہیں تو نقصان بھی ہیں۔ اگر اس سے کھانا پکتا ہے تو لا کھوں کرو ڑوں رو پیے کا سامان اور گھر بھی

جلاکر ساہ را کھ کردی ہے۔

پی ان لوگوں نے تقدیر کے مسلہ کو اس رنگ میں منوایا کہ ایک تو نعوذباللہ ' نعوذباللہ خدا تعالیٰ پر جو تمام عقلوں کا پیدا کرنے والا ہے خلاف عقل کام کرنے کا الزام آتا ہے۔ اور دو سرے خدا تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو محبت کا تعلق ہے وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ انسان کے دل میں فبعاً خیال پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً آگ جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے اگر فائدہ پنچاتی ہے تو نقصان بھی تو کرتی ہے۔ پھراس کے پیدا کرنے میں خدا تعالیٰ کاکیااحسان ہؤا؟ یہ خیالات جب پیدا ہوں تو خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلقات محبت نہیں پیدا ہو سکتے بلکہ ایسا ہی تعلق رہ جاتا ہے جیسا کہ یساں کے لوگوں کو امریکہ والوں سے ہم بلکہ اس سے بھی کم کیونکہ امریکہ سے تو مال بھی منگوالیا جاتا ہے مگرخدا سے کسی بات کی امید نہیں۔ غرض اس فتم کے خیالات نے روحانیت کو حد سے زیادہ نقصان پنجایا ہے۔

اب میں اصل مسئلہ تقدیر کے متعلق ذوقی باتیں قرآن کریم سے ثابت ہے۔ پہلے میں اس کی تشریح کروں گا اور پھر اس کے فوائد بناؤں گا۔ مگریہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ مسئلہ تقدیر کے بعض ایسے پہلو بھی ہیں جن کو بڑے بڑے اوگ بھی بیان نہیں کر سکے اور نہ انہوں نے ان کے بیان کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ بعض ایسی باریک باتیں ہیں جو محض ذوقی ہوتی ہیں۔ ذوقی سے کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ بعض ایسی باریک باتیں ہیں جو محض ذوقی ہوتی ہیں۔ ذوقی سے میری مرادوہ نہیں جو عام لوگ کتے ہیں۔ یعنی جو باتیں بلا دلیل کے ہوں اور ان کی کچھ حقیقت نہ ہو بلکہ میری مراد اس سے وہ امور ہیں کہ جب تک انسان ان کو خود نہ چکھے ان کو معلوم نہیں

کر سکتا۔ بیں ان باتوں کو نہ مجھ سے پہلے لوگ بیان کر سکتے نہ میں بیان کر سکتا ہوں۔

تقدیر کے مسلم کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں بیہ بنا دینا چاہتا ہوں کہ تفتیر کی اقسام تقدیر کی اقسام تقدیر کی قشم کی ہوتی ہے اور ان اقسام میں سے میں اس وقت چار قسمیں بیان کروں گا۔ اور وہ چونکہ ایسی ہیں جو عام بندوں سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے لوگ انہیں سمجھ سکتے ہیں اور وہ سمجھائی جا عتی ہیں۔

ان میں سے ایک کا نام میں نقد رہے عام طبعی رکھوں گا یعنی وہ جو دنیا کے معاملات میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جاری ہے۔ یعنی آگ میں یہ خاصیت ہے کہ جلائے۔ پانی میں یہ خاصیت ہے کہ پیاس بجھائے اور لکڑی میں یہ کہ جلے۔ تاگے میں یہ کہ جب اسے خاص طرز پر کام میں لایا جائے تو کپڑا مجنے۔ روثی میں یہ کہ پیٹ میں جائے تو پیٹ بھر جائے۔ یہ سب نقد رہے جو خدا کی طرف سے جاری ہے۔ انسان کا اس میں دخل نہیں۔ یہ عام ہے اور طبعی معاملات سے تعلق رکھتی ہے۔ روح سے اس کا تعلق نہیں بلکہ جم سے ہے۔ یا یہ کہ آگ جلانا اگور کی بمل کو انگور لگنا اکھور کے درخت کو تھجور لگنا ابعض درخوں کے پوند کا آپس میں مل جانا 'بچہ کا نو ماہ یا ایک خاص مدت میں پیدا ہونا 'یہ سب ایسے قانون ہیں جو عام طور پر جاری ہیں ان کا نام میں نقد رہے عام طبعی رکھتا ہوں۔

دو سری تقدیر خاص طبعی ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایک تقدیر عام ہے جیسے کہ قانون مقرر ہے کہ آگ جلائے۔ سورج کی تمازت کے پنچ گری محسوس ہو۔ سورج کی گری سے پھل پکیس۔ فلال چیز سے صحت ہو فلال سے بہاری ہو۔ یہ تو تقدیر عام طبعی ہے۔ لیکن ایک خاص تقدیر طبعی ہے۔ یعنی بعض دفعہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوتے ہیں کہ فلال محض کو دولت مل جاوے۔ فلال چیز کو جلا دیا جاوے۔ فلال محض کو دولت مل جاوے۔ فلال کے بال بچہ پیدا ہو (خواہ اس کی بیوی بانچھ ہی کیول نہ ہو) یہ احکام خاص ہوتے ہیں۔ کی عام طبعی قانون کے ہاتحت نہیں ہوتے بعنی ایسے طبعی قانون کے ماتحت نہیں ہوتے جس کالازی میں طبعی قانون کے ماتحت نہیں ہوتے جس کالازی خاص احکام کے ماتحت نہیں ہوتے جس کالازی کے خاص احکام کے ماتحت نہیں ہوتے جس شکل میں کہ کسی خاص مخص کے لئے اللہ تعالیٰ کے خاص احکام کے ماتحت خام ہوا ہے۔

تیسری قتم نقدر کی نقدری عام شرع ہے۔ مثلاً میہ کہ اگر انسان اس رنگ میں نماز پڑھے تو اس کا یہ نتیجہ ہواور اس رنگ میں پڑھے تو یہ ہو۔ روزہ رکھے تو یہ خاص روحانی تغیر پیدا ہو۔ چوتھی قتم تقدیر کی تقدیر خاص شرع ہے۔ جس کے معنی ہیں کہ خاص طور پر کسی بندہ پر اللہ تعالی فضل کرے جو بطور موہبت ہو جیسے کلام اللی کا نزول کہ اس کی نسبت اللہ تعالی فرما تا ہے۔

الرَّحْمٰنُ ٥عَلَّمُ الْقُرُانُ٥ (الرَّن:٣-٢)

یہ چار اقسام نقذ رکی ہیں جن کے سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لئے میں نے الگ الگ نام رکھ دیئے ہیں۔(۱) نقذ ریے عام طبعی۔(۲) نقذ ریے خاص طبعی (۳) نقذ ریے عام شرعی (۴) نقذ ریے خاص شرعی۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ صرف تقدیر عام طبعی جسمانی تعلقات سے ظاہر ہوتی ہے اور دو سری تمام اقسام تقدیر کی خواہ تقدیر خاص طبعی ہویا تقدیر عام شرعی اور تقدیر خاص شرعی ان سب کا ظہور روحانی تعلقات کی بناء پر ہوتا ہے۔ یعنی ان کے ظہور کا باعث دنیوی اسباب نہیں ہوتے بلکہ وہ روحانی تعلقات جو بندہ کو اللہ تعالی سے ہوتے ہیں یا جو اللہ تعالی کو بندہ سے ہوتے ہیں یا جو اللہ تعالی کو بندہ سے ہوتے ہیں یا جو اللہ تعالی کو بندہ سے کہ لئے ظاہر ہوتی ہے یا کافروں کی ذات کے لئے یا عام لوگوں کے لئے باعام لوگوں کے لئے باعور رحم کے۔

تقدیر کی ان اقسام کے سواکوئی ایسی قتم تقدیر کی نہیں ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ چوری کرے' ڈاکہ مارے' زنا کرے' وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا مجبور الیا کرا تا ہے وہ جھوٹ کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں۔

یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ تقدیر کی کس قدر اقسام ہیں اس بات کا معلوم کرنا لقدیر کا ظہور ضروری ہے کہ خاص تقدیر کے ظہور کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس بات کے نہ سمجھنے کے باعث سے ہی بعض لوگ یہ کئے لگ گئے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں خدا کرا تا ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالی ہرایک شخص سے جرا کام نہیں کرا تا۔ خدا تعالی کی خاص تقدیر کے نزول کے لئے خاص شرائط ہیں۔ در حقیقت یہ دھوکا مجب سے پیدا ہؤا ہے۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں جن سے خدا کام کرا تا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالی کے خاص محکم خاص ہی لوگوں کے لئے ہوتے ہیں خواہ وہ خاص طور پر نیک ہوں خواہ وہ خاص طور پر بیک ہوں خواہ وہ خاص طور پر بیک ہوں خواہ وہ خاص طور پر بیک ہوں خواہ وہ خاص طور

مخضر طور پر نقد برکی اقسام بیان کرنے کے بعد اب میں تمی قدر ان افقد برخاص کی تفصیل ہیان کرتا ہوں لیکن چو نکہ نقد بر عام خاص قواعد کے ماتحت ہوتی ہے اس لئے اس کی تفصیل بیان کرنی کا فی ہوگ۔

کافی ہوگ۔

تقدیر خاص دو قتم کی ہوتی ہے۔ بعض اصولی قواعد کے ماتحت خدا تعالیٰ کی طرف سے احکام جاری ہوتے ہیں۔ مثلاً میہ ایک قاعدہ خدا تعالیٰ نے مقرر کر چھوڑا ہے کہ نبی اور نبی کی جماعت اپنے دشنوں پر غالب آئے گی۔ چنانچہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرما تا ہے۔

كَتَبَ اللَّهُ لا عَلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِنْ (الجادلة:٢٢)

الله تعالیٰ نے فرض کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول دشمنوں پر غالب آئیں گے۔ اور فرما تاہے۔

وَكُانُ حَقّاً عَلَيْنا نَصْرُ الْمُوثُمِنِيْنَ ٥ (الردم: ٣٨)

یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم مؤمنوں کی مدد کریں۔

اب جب کہ انبیاء اور ان کی جماعتوں کو اپنے دشنوں پر فتح ہوتی ہے تو اس کو عام شری مقدر کے ماتحت نہیں لا سکتے کیونکہ یہ خاص حکم ہے جو ایک خاص اصل کے ماتحت جاری ہوتا ہے اور بیااو قات امور طبعیہ اس کے فالف پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوم وہ تقدیر خاص کہ وہ خاص خاص خاص خاص حالات اور خاص اشخاص کے لئے جاری ہوتی ہے اور کسی اصولی قاعدہ کے ماتحت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال وہ وعدہ ہے جو رسول کریم اللہ اللہ اللہ تھی کہ آپ دشنوں پر مال کریم اللہ اللہ تھی کہ آپ دشنوں پر عالب ہوں کرخدا تعالی نے بیہ قانون کی روسے ہی مقدر تھی کہ آپ دشنوں پر عالب ہوں گر خدا تعالی نے بیہ قانون نہیں بنایا کہ جمال کوئی نبی پیدا ہو وہاں وہ بادشاہ بھی ہوجائے گر رسول کریم اللہ اللہ تھی کہ آپ اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اس کو فتح کرکے وہاں کے بادشاہ بنیں۔ یہ خاص محم جاری کیا گیا کہ آپ اول کہ سے ہجرت کمیں اور پھراس کو فتح کرکے وہاں کے بادشاہ بنیں۔ یہ خاص رسول کریم اللہ تھی تھی کہ جب یہ جاری ہوگیا تو خواہ و نیا پچھ کرتی اور ساری دنیا آپ کو کہ کا بادشاہ جنے سے بین چوری خوا ایس کو کوئی اور ساری دنیا آپ کو کہ کا بادشاہ خوا ایس کو کوئی اور ایس کے کہ اس سے لوگ روک سکتے ہیں۔ گرخدا تعالی جو پچھ کرا آیا ہے اس کو کوئی خوا ایس کو کوئی ایس سے لوگ روک بھی سکتے ہیں۔ گرخدا تعالی جو پچھ کرا آیا ہے اس کو کوئی خوا ایس کو کوئی۔

اِنَّ الَّذِیْ هَوَ هَی عَلَیْكَ الْقُوْ اٰن لَوَ آت کُکَ اِلیْ مَعَادِ ٥ (القصص: ٨١)

الینی وه پاک ذات جس نے تچھ پر قرآن نازل کیا ہے ضرور تجھے مکہ میں پھرلوٹانے والا ہے۔
اس میں دو پیٹی کیاں تھیں۔اول ہیر کہ مکہ سے نکلنا پڑے گااور دو سری میر کہ پھرواپس آنا
ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی مؤااور کوئی اس میں روک نہ بن سکا۔

ای طرح حفزت موی علیہ السلام کے لئے یہ نقدیر خاص جاری ہوئی کہ ان کے دسمن کے سارے پلوٹھے مارے جائیں گے۔ تو یہ عام نقدیر تھی کہ انبیاء عالب ہوں گے مگریہ کہ فلاں کس طرح عالب ہوگااور فلاں کس طرح عالب ہوگااور فلاں کس طرح - یہ خاص نقدیر تھی۔

ای طرح حضرت صاحب ہے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قادیان کی ترتی ہوگی اور حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ وس وس میل تک اس کی آبادی پھیل جائے گی اور آپ جانتے ہیں کہ آج جہال لیکچر ہو رہا ہے یہ جگہ اس جگہ سے جہال پہلے لیکچر ہوتے سے قریباً ایک میل پرے ہے تو نہوں کا جیتنا اور غالب ہونا ایک عام نقد بر ہے جو بعض اصولی قواعد کے ماتحت جاری ہوتی ہے گران کے جیتنے کا طریق ایک خاص نقد بر ہے جو ہر زمانہ کے حالات سے متعلق ہے وہ کی ایک قاعدہ کے ماتحت جاری نہیں ہوتی۔ مثلاً تھم ہوگیا کہ حضرت مرزا صاحب جس جگہ میں رہتے تاعدہ کے ماتحت جاری نہیں ہوتی۔ مثلاً تھم ہوگیا کہ حضرت مرزا صاحب جس جگہ میں رہتے تے اس کو بڑھا دیا جائے۔ اس تھم کی وجہ بہ ہے کہ آج کل بڑے بڑے شہروں کا رواج ہو رہا ہے اور بڑے شہرونیا کا فیشن ہوگئے ہیں۔ سواس زمانہ کے لئے خدا تعالی نے بھی نقد بر خاص ظاہر کی ہے۔

اب میں بتا تا ہوں کہ نقدر جاری کس طرح ہوتی ہے۔ کیا نقدر کا تعلق اسباب سے خدا ایک شخص کی نسبت کہتا ہے کہ جل جائے تو وہ کھڑے کھڑے کھڑے جل جاتا ہے اور وہیں اس کو آگ لگ جاتی ہے یا اس کے لئے پچھ سامان پیدا ہوتے ہیں؟

اس کے لئے یاد رکھنا چاہئے کہ تقدیر اور اسباب کا تعلق بھی کئی طرح ہو تا ہے۔

(۱) تقدیر اس طرح فلاہر ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اسباب شامل ہوتے ہیں۔ تقدیر عام طبعی ہیشہ اس طرح فلاہر ہوتی ہے جیسے آگ کا لگنا۔ آگ جب لگے گی انہی سامان کی موجودگ میں لگے گی جن کے اندر خدا تعالی نے یہ خاصہ پیدا کیا ہے کہ وہ آگ پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ آگ کی چنگاری کی ایسی چیز کولگ جاوے جو جلنے کی قابلیت رکھتی ہے یا یہ کہ دوالی چیزوں میں کہ جو دونوں یا دونوں میں سے ایک جلنے کے قابل ہو رگڑ پیدا ہو کر آگ نکل آوے یا دو سخت رگڑنے والی چیزوں کے پاس کوئی ایس شئے ہو جو جلنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ تقذیر خاص دو طرح ظاہر ہوتی ہے۔

(۱) (الف) توای طرح که اسباب اس کے ساتھ ہوں۔

(ب) اس طرح کہ اسباب اس کے ساتھ نہ ہوں۔

وہ تقدیر خاص جس کے ساتھ اسباب شامل ہوتے ہیں آگے کئی طرح ظاہر ہوتی ہے۔

-i- یہ کہ اسباب نظر آتے ہیں اور پہۃ لگ جا تا ہے کہ اس امر کے یہ اسباب ہیں اور ان میں تقدیر کاپہلو بہت مخفی ہو تا ہے۔ یہ آگے پھر کئی طرح ظاہر ہو تی ہے۔

-ii-اسباب بد کے مقابلہ میں اسباب نیک پیدا ہوجاتے ہیں۔ مثلاً ایک مخص کمی گاؤں میں تھا جہاں کے نمبردار نے مخالفت کی دجہ سے اسے تکلیف دینی شروع کی۔ اب خدانے کمی وجہ سے اوجہ سے (وہ دجہ کیا ہے اس کے متعلق آگے بیان کروں گا) سے فیصلہ کیا کہ اس بندہ کو تکلیف نہ پنچے۔ اس کے لئے ایک طریق میہ ہے کہ تحصیلدار کے دل میں خدا تعالی اس کی محبت ڈال دے اور وہ اس سے دوستانہ میل ملاقات شروع کردے۔ سے دکھے کر نمبردار خود بخود اس کی مخالفت سے باز آجائے گاکہ اس کا تو تحصیلدار سے تعلق ہے کمیں مجھے یہ مقدمہ نہ دائر کردے۔

(۲) یہ کہ جو اسباب بر ہوتے ہیں وہ نیک ہوجاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کا کوئی مخالف اس

سے دشمنی کرتا ہے اور اسے نقصان پنچانا چاہتا ہے اللہ تعالی ایسے اسباب پیدا کر دے کہ وہ

مخالف دوست بن جائے جیسا کہ حضرت صاحب کے ساتھ ہنری مارٹن کلارک کے مقدمہ کے

وقت ہؤا ہے۔ جس نے آپ کے خلاف سازش کا مقدمہ دائر کروا دیا تھا جب یہ مقدمہ ہؤا ہے

اس وقت ضلع گورداسپور کے ڈپئی کمشنر کپتان ڈگلس صاحب تھے۔ یہ صاحب شروع میں

خت متعقب تھے اور گورداسپور آتے ہی انہوں نے کئی لوگوں سے سوال کیا تھا کہ ایک شخص

یمال مسیحت اور مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے کیا اس کا ابھی تک کوئی انتظام نہیں کیا گیا؟ ایسے

مخص کو تو سزا ہونی چاہئے تھی کیونکہ ایسا دعوئی نخلِّ امن ہے۔ چونکہ یہ مقدمہ خاص اہمیت

رکھتا تھا اس لئے انہی کی عدالت میں پیش ہؤا۔ اور انہوں نے اپنے مخنی تعصب کے ماتحت ہو

ٔ جاوے ۔ گر پولیس افسران نے اور ان کے عملہ کے آدمیوں نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ ایک

بڑی اور معزز جماعت کے لیڈر ہیں۔ ان سے اس طرح کاسلوک فتنہ پیدا کرے گا۔ پہلے پیثی پر ان کو یونمی بلوایا جاوے پھر مقدمہ کے حالات و کھ کر آپ جو عظم چاہیں دیں۔ اس پر انہی لوگوں کے مشورہ ہے ایک پولیس افسر کو حضرت صاحب ؑ کے بلانے کیلئے بھیج دیا گیااوروہ آکر اینے ساتھ حضرت صاحب کو لے گیا۔ لیکن وہی افسرجو کہتا تھا کہ ابھی تک مرزاصاحب ؑ کو سزا کیوں نہیں دی گئی خدا تعالیٰ نے اس کے دل پر ایباتصرف کیا کہ اس کے اندر پچھے عجیب تغیر پیدا ہو گیا اور اس نے ڈائس پر کری بچھا کر حضرت صاحب "کو اپنے ساتھ بھوایا اور جب آپ عدالت میں پنیجے تو کھڑے ہو کراس نے مصافحہ کیا اور خاص عزت سے پیش آیا۔ شاید کوئی کہہ دے کہ بعض جالاک انبان ظاہر میں اس لئے محبت سے پیش آتے ہیں کہ آخر نقصان پنچائیں ای لئے اس نے اس طرح کیا۔ لیکن آگے دیکھئے جب مقدمہ شروع ہوا تو باوجود اس کے کہ مقابلہ میں انگریز یادری تھا اور مقدمہ کوئی معمولی نہیں بلکہ قتل کا مقدمہ تھا اور وہ بھی نہ ہبی گواہ موجود تھے ملزم مُقرّ تھا مگراس نے بیان من سناکر کہہ دیا کہ میرا دل گواہی نہیں دیتا که بیه مقدمه سچا ہو۔ اب بتاؤ دل پر کون حکومت کر رہا تھا دہی جس کا نام خدا ہے۔ ورنہ اگر كيتان وْكُلِّس صاحب كا ابنا فيصله مو تا تو ظا مرير مو تا- مكر ظامري تمام حالات كو خلاف يا كر بهي وه كتان يوليس كو كتے ہيں كه جاؤاس ملزم سے يوچھوحقيقت كيا ہے؟ وہ آكر كتے ہيں كه ملزم بيان دیتا ہے کہ جو کچھ میں کمہ چکا ہوں وہی صحیح ہے۔ اس پر بھی کپتان ڈگلس کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا۔ پھر کپتان پولیس جاتے ہیں اور وہ پھر یمی کہتا ہے مگراد ھریمی جواب ہے کہ دل نہیں مانتا۔ اس پر کپتان پولیس کو بھی خاص خیال پیدا ہوا اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ ملزم کو بجائے یادر یوں کے پاس رکھنے کے پولیس کی حراست میں لیا جائے ٹاکہ سازش کا شبہ نہ رہے۔ اور جب اس پر عمل کیا گیا تو ملزم فورا صاحب کے پاؤں پر گریزا اور اس نے سب حقیقت بیان کر دی اور بتا دیا کہ مجھے فلاں پادری سکھایا کرتے تھے اور بعض احمدیوں کے نام جن کو بیہ ساتھ پھنانا چاہتے تھے جب مجھے یاد نہ رہتے تھے تو یہ میری ہھیلی پر پنسل سے وہ نام لکھ دیتے تھے تا عد الت میں میں ہھیلی کو دیکھ کرانی یاد تازہ کرلوں۔ اس طرح ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے خود ا یک مجرم کے دل کو پھیر کراس کے مونہ ہے حق کہلوا دیا اور دو سری طرف خود ڈیٹی کمشنر کے ول کو پھیردیا۔ جو پہلے مخالف تھا موافق ہو گیااور اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت صاحبؑ بالکل بری ہیں اور کما کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کے خلاف منصوبہ کیا تھا مقدمہ کر

کتے ہیں۔ یہ نقد ریر خاص تھی مگر کس طرح ظاہر ہوئی۔ اس طرح کہ جو اسباب بدیتے ان کو خد ا تعالیٰ نے نیک کر دیا۔ اور جو سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا اس نے کما کہ میرا دل نہیں مانتا کہ مرز ا صاحب پر یہ الزام سچائی سے لگایا گیا ہو۔

(۳) تیسرا طریق نقد رہے جاری ہونے کا بیہ ہے کہ اسباب بد کے بدا اڑسے اسباب ہی پیدا کرکے اسے بچادیا جا ہے۔ مثلاً ایک محض کسی کو قتل کرنے کے لئے اس کے گھر آتا ہے اور اس پر تلق تا ہے۔ اور ٹھیک طور پر لگتی اس پر تلوار بھی چلا تا ہے۔ اور تلوار اس پر پڑتی بھی ہے گرا چیٹ جاتی ہے اور فیک طور پر لگتی ہی نہیں یا در میان میں کوئی اور چیز آجاتی ہے اور وہ اس کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس واقعہ میں اسباب تو بدی رہے۔ نیک نہیں ہوگئے۔ گران کے اثر سے انسان پچ گیا۔

(۷) چوتھے تقدیر اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اسباب بد کے مقابلہ میں سعی نیک کی تو نیق مل جاتی ہے۔ مثلاً دشمن حملہ کر تا ہے۔ اس کے حملہ سے بیخے کا ایک تو یہ ذریعہ تھا جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ خدا تعالی کسی اور طاقتور انسان کو اس کی حفاظت کے لئے کھڑا کر دیتا ہے اور دیا ہو اور سمی نیک دو سمرا طریق سے ہے کہ خود اس کو اس کے مقابلہ کی طاقت عطا کر دیتا ہے اور اس طرح سمی نیک کی تو فیق دے کران بد اسباب کے اثر سے اسے بچالیتا ہے جو اس کے خلاف جمع ہو رہے تھے۔

یہ چار طریق ہیں جن میں نقد ریے خاص اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اسباب کے ذریعہ ہی ہے نقد ریے عام کو ٹلایا جاتا ہے۔ اور اسباب نظر بھی آتے ہیں۔

تقذیر عام کو ٹلایا جاتا ہے اور اسباب نظر بھی آتے ہیں۔ تنہ سر اید مخف ، ، دو سری صورت نقذیر کے ظاہر ہونے کی بیر ہے کہ اس کے

دوسری صورت تقدیر کے طاہر ہوئے ہے ۔ اس کے اسب پیدا تو کئے جاتے ہیں لیکن وہ بہت مخفی ہوتے ہیں اور جب تک اللہ تعالی نہ بتائے یا بہت غور نہ کیا جاوے ان کا پتہ نہیں لگا اور اس لئے خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بلا اسباب کے ظاہر ہوئی ہے۔ گر در حقیقت اس کا ظہور اسباب کی مدد سے ہی ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص کی کا دشمن ہو اور اس کو ہر طرح نقصان پنچانے کی کو شش کر تارہتا ہو کسی وقت اسے اتفاقا ایسا موقع مل جائے کہ وہ چاہے تو اسے ہلاک کر دے۔ لیکن باد جود دیرینہ خواہش کے وہ اس وقت اپ دشمن کو چھوڑ دے۔ اب بظاہر تو ہے سلوک اس شخص کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سبب ظاہر نہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ سبب موجود ہو۔ مثلاً یہ کہ ڈر غالب آگیا ہوکہ کوئی مجھے دیکھا نہ ہو۔ یا ہیہ کہ اس کے رشتہ داروں کو شک گزرگیا تو وہ مجھے سے بدلہ لیس کے یا اور کوئی ایسا ہی سبب ہوجو اللہ تعالی نے خاص طور پر پیدا کر دیا ہو۔ قووہ مجھے سے بدلہ لیس کے یا اور کوئی ایسا ہی سبب ہوجو اللہ تعالی نے خاص طور پر پیدا کر دیا ہو۔ قووہ مجھے سے بدلہ لیس کے یا اور کوئی ایسا ہی سبب ہوجو اللہ تعالی نے خاص طور پر پیدا کر دیا ہو۔ قووہ مجھے سے بدلہ لیس کے یا اور کوئی ایسا ہی سبب ہوجو اللہ تعالی نے خاص طور پر پیدا کر دیا ہو۔ قووہ مجھے سے بدلہ لیس کے یا اور کوئی ایسا ہی سبب ہوجو اللہ تعالی نے خاص طور پر پیدا کر دیا ہو۔ قووہ مجھے سے بدلہ لیس کے یا اور کوئی ایسا ہی سبب ہوجو اللہ تعالی نے خاص طور پر پیدا کر دیا ہو۔

چنانچہ قرآن کریم میں اس کی ایک مثال موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے مخالفین کہتے ہیں۔ مخالفین کہتے ہیں۔

وَ لَوْ لا رَهُطُكَ لَرُ جَمَّنْكَ (حود: ٩٢)

یعنی اگر تیری جماعت نه ہوتی تو ہم مجھے ضرور رجم کردیتے۔

اس سے معلوم ہو تا ہے کہ باوجود خواہش کے حضرت شعیب ہو رجم نہیں کرتے تھے کیونکہ فررتے تھے کہ آپ کے رشتہ دار ناراض ہو کربدلہ لیں گے۔ لیکن جب تک انہوں نے خوداس بات کو ظاہر نہیں کیالوگوں کو تعجب ہی ہو تا ہو گا کہ کیوں یہ لوگ جوش دکھا کر رہ جاتے ہیں۔ ان کے ظاہر کرنے سے معلوم ہؤا کہ یہ نقذیر بھی ایک خاص سب کے ذریعہ ظاہر ہو رہی تھی۔ اس جگہ یہ شبہ نہیں کرنا چاہئے کہ یہ نقذیر خاص کیونکر ہوگئی۔ جس کے رشتہ دار زیادہ ہوتے ہیں لوگ اس سے ڈرتے ہی ہیں۔ کیونکہ یہ جو کچھ ہؤا عام قانون قدرت کے ماتحت نہیں ہؤا بلکہ نقذیر خاص کے ماتحت ہی ہؤا۔ کیونکہ معرت شعیب کا دعویٰ تھا کہ وہ نبی ہیں اور اس دعویٰ کے ساتھ ہی انہوں نے دنیا کو ببانگ دہل کہ دیا تھا کہ وہ کامیاب ہوں گے اور ان کا دشمن ان پر قدرت نہ پاناعام قانون قدرت کا نتیجہ نہیں پر قدرت نہیں پاسکے گا۔ پس ان کے دشمن کا ان پر قدرت نہ پاناعام قانون قدرت کا نتیجہ نہیں کہ ساتھ ہی اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دشمنوں کے ہاتھ کو روک رہا تھا۔ خصوصاً جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب کے رشتہ دار خود دشمنوں کے ہاتھ کو روک رہا تھا۔ خصوصاً جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب کے رشتہ دار خود دشمنوں کے ساتھ ہی سے اور ان کہ مرید نہ تھے۔ اور رہی روش ہوجا تا ہے کہ یہ نقذیر خاص ہی تھی۔

اس فتم کی تقدیر کی مثال رسول کریم الفالیا گیا کی زندگی میں جنگ احزاب میں ملتی ہے۔
جنگ احزاب کے وقت آپ کے وشنوں نے بڑے زور شور سے حملہ کی تیاری کی تھی۔ گر
باوجود ان کی تمام کو ششوں کے ان سے کچھ نہ بنا۔ وہ اس موقع پر دس ہزار کالشکرلائے تھے اور
الی خطرناک صورت ہوگئ تھی کہ مسلمانوں کے لئے باہر نکل کر پاغانہ پھرنے کی بھی جگہ نہ
رہی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی اس وقت کی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان فرما تا ہے۔
آئے ایک الکّذِیْنُ اُمَنُوا اَذْ کُرُوْوا نِفْمَةُ اللّهِ عَلَیْکُمْ اِذْ جَآءَ تَکُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا

عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ٥ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّنَ فَوَقِكُمْ وَيُكُمْ مِنْ أَشْفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ ذَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَا جِرَوَ تَظُنُّونَ

بِاللَّهِ الظَّنُوْنَاهِ مُنَالِكَ ابْتُلِىَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ ذُلْزِلُوْا زِلْزَالاَّ شَدِيْدُاهِ وَاذْ يَقُوْلُ الْمُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضَّ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ َ إِلاَّ غُرُوْدُاهِ (الاحاب:١٣١١)

طبعاً ڈر پوک ہو تا ہے مسلمانوں کی جاتی طاقت کو دیکھ کر دلیر ہوگیا تھا اور کہنے لگ گیا تھا کہ مسلمانوں کے خدااور ان کے رسول ہم ہے جھوٹ بولتے رہے تھے۔

غزوہ اجزاب میں ایسے مخنی ذرائع سے خدا تعالی نے سلمانوں کی مدد کی تھی کہ خود سلمان جران رہ گئے تھے۔ چانچہ لکھا ہے کہ عین ان دنوں میں جب کہ دشمن اپنے زور پر تھا اور سلمانوں کا اعاطہ کئے ہوئے تھا ایک روز رات کے وقت رسول کریم الالجائے نے آواز دی کہ کوئی ہے؟ ایک صحابی نے کہا۔ میں عاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز دی۔ پھروہی صحابی بولے کہ حضور میں عاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نہیں کوئی اور۔ پھر آپ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ کوئی ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ خدانے جمعے خبردی ہے کہ دشمن بھاگ دیا گیا۔ تم جاکر دیکھواس کی کیا حالت ہے۔ وہ جب گیا تو دیکھا کہ صاف میدان بڑا ہے اور دشمن بھاگ گیا ہے۔ بعض صحابہ کے ہیں کہ ہم

اس وقت جاگ رہے تھے مگر شدت سردی سے بولنے کی طاقت نہ پاتے تھے۔ اب بظا ہر دشمن کے بھاگنے کے کوئی اسباب نظر نہیں آتے اور اس وقت صحابہ " بھی حیران تھے۔ مگر جیسا کہ بعد میں بعض لوگوں کے اسلام لانے سے ثابت ہؤااس کے بھی اسباب تھے مگر

مه بغاری کتاب المفازی باب غزو آه خندنی الحرا لخصا قص الکوری مؤلفہ جلال الدین عبدالرحمان بن ابی برانسوطی حلداصفح ۲۳۰ بر ذکر سے کر حضرت حذلفہ دشمن کی خبر لانے کے لئے گئے تھے۔ بہت مخفی اوروہ سے کہ دشمن اچھ بھلے رات کو سوئے تھے کہ ایک قبیلہ کے سردار کی آگ بچھ گئی۔ عرب میں سے سمجھا جاتا تھا کہ جس کی آگ بچھ جائے اس پر مصبت آتی ہے۔ اس سردار کے قبیلہ نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہئے۔ آخر سے صلاح ہوئی کہ ہم اپنا خیمہ اکھاڑ کر پچھ دور پیچھے جانگا ئیں اور کل پھر لشکر میں آملیں گے۔ سے صلاح کرکے جب وہ پیچھے جانے گئے تو ان کو دکھ کر دو سرے قبیلہ نے اور ان کو دکھ کر تیسرے نے حتیٰ کہ اس طرح سب نے واپس جانا شروع کر دیا اور ہر ایک نے سمجھا کہ دشمن نے شبخون مارا ہے۔ سے سمجھ کر ہرایک نے بھا گنا شروع کر دیا ۔ سیاس تک کہ ابو سفیان جو لشکر کا سردار تھا وہ سراسیمگی کی حالت میں بندھی ہوئی اور شمن پر سوار ہوکر اسے مارنے لگ گیا کہ چلے۔ جب سب بھاگ گئے اور آگے جاکر ایک دو سرے سے پوچھا تو انہیں معلوم ہؤا کہ یو نئی بھاگ آئے ہیں۔

دو سرے سے پوپھا وہ یں سوم ہور سے مگر نظر آنے والے نہیں تھے بلکہ مخفی سے۔ فرض احزاب کے بھاگنے کے اسباب تو موجود تھے مگر نظر آنے والے نہیں تھے بلکہ مخفی سے۔ قرآن کریم میں میں تشریح آئی ہے کہ جُنُو ڈا لَّمْ تَرُوْ هَا۔ ایسے لشکر جو نظر نہیں آتے سے اور مخفی تھے۔

اس تقدیر خاص کے علاوہ جس کے ظہور کے لئے اللہ تعالیٰ اسباب تقدیر خاص بلا اسباب کے ظاہر ہوتی ہے جو بلا اسباب کے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی بھی دونشمیں ہیں۔

. (۱) اول وہ تقدیر جس کا ظہور در حقیقت بلا اسباب کے ہی ہو تا ہے۔ مگر کسی خاص حکمت کے ہاتحت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسباب کو بھی شامل کر دیتا ہے۔

اس کی مثال الی ہے جیسا کہ حضرت صاحب کو الهام ہؤا کہ احمدیوں کو بالعموم طاعون نہیں ہوگی۔ مگر اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا کہ جرابیں پہنیں شام کے بعد باہر نہ نکلیں اور کونین استعال کریں یہ اسباب تھے۔ مگر حقیقی بات یمی ہے کہ یہ نقد پر بغیر اسباب کے تھی۔ کیونکہ جرابیں اور دستانے زیادہ پہنے والے تو اور لوگ بھی تھے۔ پھر زیادہ دوائیاں استعال کرنے والے بھی اور لوگ تھے۔ احمدیوں کے پاس کوئی زیادہ اسباب نہ تھے کہ وہ طاعون سے محفوظ رہتے۔ دراصل جرمز (GERMS) کو تھم تھا کہ احمدیوں کے جسم میں مت داخل ہوں۔ مگرساتھ ہی احمدیوں کو بھی تھم تھا کہ اسباب کو اختیار کرو۔ وجہ یہ کہ بیہ تھم دشمن کے سامنے بھی جانا تھا اور ایمان اور عدم ایمان میں فرق نہ رہ جاتا۔ اگر بغیران اسباب کے احمدی طاعون سے محفوظ رہتے یا اگر اس تھم میں استثنائی صور تیں پیدا ہی نہ ہو تیں تو سب لوگ احمدی ہوجاتے اور یہ ایمان ایمان بالغیب نہ ہوتا۔

۲) دو سری قتم اس تقدیر کی وہ ہے جس میں اسباب موجود بھی نہیں ہوتے اور ساتھ شامل بھی نہیں کئے جاتے۔

یہ تقدیرِ صرف نبیوں اور مؤمنوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ دو سروں کے سامنے نہیں ہوتی۔ کیونکہ دو سروں کے سامنے اگر ہیہ تقتریر ظاہر ہوتو وہ ایمان حاصل کرنے کے ثواب ہے محروم رہ جائیں۔ لیکن مؤمن جو ایمان بالغیب لا ھیتے ہیں ان کو ایمان باشہاد ۃ اس تقدیر کے ذریعہ سے دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ سے وہ خاص طور پر ایمان میں ترقی کرتے ہیں۔ اس فتم کی تقدیر کی مثال حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کی زندگی میں آپ کے کریة پر چھنٹے پڑنے کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ آپ نے رؤیا میں دیکھا کہ میں خدا کے سامنے کچھ کاغذات لے کر گیاہوں اور ان کو خدا کے سامنے پیش کیا ہے۔ خدا نے ان پر دستخط کرتے وقت قلم چھڑ کا ہے اور اس کے قطرے میرے کپڑوں پریزے ہیں۔ حضرت صاحب کو جب بیہ کشف مؤا۔ اس وقت مولوی عبداللہ صاحب سنوری آپ کے پاؤں دبا رہے تھے۔ دباتے دباتے انہوں نے دیکھاکہ حفرت صاحب کے ٹخنے پر سرخ رنگ کاچھینٹا پڑا ہے۔ جب اس کو ہاتھ لگایا تو وہ گیلا تھا۔ جس سے وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو خیال نہ آیا کہ بیہ چھینٹے غیر معمولی نہ تھے بلکہ کسی ظاہری سبب کے باعث تھے۔ انہوں نے کہا مجھے اس وقت خیال آیا تھااور میں نے ادھرادھراور چھت کی طرف دیکھا تھا کہ شاید چھکل کی | دم کٹ گئی ہو اور اس میں سے خون گرا ہو مگر چھت بالکل صاف تھی۔ اور ایسی کوئی علامت نہ تھی جس سے چھینٹوں کو نسی اور سبب کی طرف منسوب کیا جا سکتا۔ اس لئے جب حضرت صاحب اٹھے تو اس کے متعلق میں نے آپ سے یو چھا۔ آپ نے پہلے تو ٹالنا جاہا۔ لیکن پھر

ساری حقیقت سائی۔

تو خدانے اس طرح خاص تقدیر کو بلا کی سب کے ظاہر کیا گرایک نبی اور اس کے تمبع مولوی عبداللہ صاحب کے سامنے۔ کیونکہ وہ ایمان بالغیب لا چکے تھے اور اب ان کو ایمان بالشاد ۃ عطاکرنایة نظر تھا۔

غرض مؤمنوں کے ایمان کو تازہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ بھی بھی نقتریر بلااسباب کے بھی ظاہر کرتا ہے تا خدا تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت ان کو ملے۔ لیکن کا فرکایہ حق نہیں ہو تا کہ اس کو اس فتم کامشاہرہ کرایا جائے۔

رسول کریم الی این ہیں۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور کفار مکہ نے آپ کا اسکی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور کفار مکہ نے آپ کا تعاقب کیا اور غار ثور تک پہنچ گئے جہاں آپ مضرت ابو بکر سمیت پوشیدہ سے۔ جو کھوجی کفار کے ساتھ تھا اس نے کہہ دیا کہ یماں تک آئے ہیں آگے نہیں گئے گرباوجود اس کے زور دینے کے ساتھ تھا اس نے کہہ دیا کہ گردن جھا کر دیکھ لے۔ حالا نکہ جو لوگ تین میل تک تعاقب کرکے گئے سے اور تلاش کرتے کرتے پہاڑ پر چڑھ گئے سے ان کے دل میں طبعاً خیال پیدا ہونا چاہئے تھا کہ اب یماں تک آئے ہیں تو جمک کرد کھے لیں کہ شاید اندر بیٹھے ہوں۔ گرعین موقع پر پہنچ کر بھی کسی نے گردن جھا کر غار کے اندر نہ دیکھا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ غار کا منہ بہتے ہوں۔ اس قدر چو ڑا تھا کہ آگر وہ لوگ جھک کردیکھتے تو ہمیں دیکھ سے سے بس یہ اللی تصرف تھا جو اس کے قلوب ہر ہؤا اور بظا ہر اس کے لئے کوئی سامان موجود نہ سے۔

یہ تقدیر کی قتم بہت کم ظاہر ہوتی ہے اور اس پر آگاہی صرف مؤمنوں کو دی جاتی ہے آبان کا ایمان پڑھے۔ غار توروالے واقعہ میں بھی گو کفار وہاں موجود تھے گران کو یہ نہیں معلوم ہؤا کہ محمد اللے اللہ علی مرف آخضرت کہ محمد اللے اللہ علی مرف آخضرت اللہ بھی اور وہ آپ مو نہیں دیکھ سکتے۔ اس بات کا علم صرف آخضرت اللہ بھی اور وہ آپ مونی میں دیکھ سکتے۔ اس بات کا علم صرف آخضرت اللہ بھی اور حضرت الو بکر مونو کو تھا۔

رسول کریم الطالی کی بڑھانا بھی اس قتم کی نقدر کی ایک مثال ہے۔ آج کل کے لوگ اس نثان کا انکار کر دیں تو کر دیں لیکن حدیثوں میں اس کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے کہ کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ مگریہ نثان مسلمانوں ہی کے سامنے ہؤا تھا کیو نکہ اگر کفار کے سامنے ایسا نثان خاہر ہو تا تویا وہ ایمان بالغیب سے محروم رہ جاتے یا ایسے کھلے نثان کو دکھ

کر بھی ساحر ساحر کمہ کر ایک عاجل عذاب کے مستحق ہو جاتے جو خدا تعالیٰ کی صفت رحیمیت کے منافی تھا۔

گواس وقت تک جو کچھ میں بنا چکا ہوں اس سے معلوم سفت میں بنا چکا ہوں اس سے معلوم سفت میں بنا چکا ہوں اس سے معلوم میں معلوم نہیں ہے کہ جو عوام میں سمجھا جا تا ہے اور جو اسلام کے فلسفیوں نے سمجھا ہے۔ یعنی سے کہ جو کچھ کرتا ہے بندہ ہی کرتا ہے ملاوہ یا سے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالی ہی کرتا ہے بندہ کا اس میں دخل نہیں ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ

ایک درمیانی راستہ ہے جو صحیح اور مطابق تعلیم اسلام ہے۔ لیکن اب میں زیادہ تشریح سے اس امر کو بیان کر دیتا ہوں کہ تقدیر کا تعلق اعمال انسانی سے کیا ہے؟

یاد رکھنا چاہے کہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں نقدر کی قتم کی ہے۔ نقدر عام طبعی اور نقتر ہر عام شری۔ نقتر ہر خاص طبعی اور نقتر ہر خاص شرع۔ ان میں سے اول الذکر نقتر ہر ہی ہے جو سب انسانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالی نے پچھ قوانین مقرر کر دیئے ہیں جن کے ماتحت سب کارخانہ عالم چل رہا ہے۔ یعنی ہر ایک چیز میں کچھ خاصیتیں پیدا کر دی ہیں وہ اپنی مفوضہ خدمت کو اپنے دائرہ میں ادا کر رہی ہیں۔ مثلاً آگ میں جلانے کی خاصیت رکھی ہے۔ جب آگ کسی ایسی چیز کولگائی جائے گی جس میں جلنے کی طاقت رکھی ہوئی ہے تو وہ اسے جلا دے گی اور اس چیز کا جلنا نقذیر کے ماتحت ہو گا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے بیہ مقرر نہیں فرمایا کہ فلاں شخص ۔ فلاں مخض کے گھر کو آگ لگا دے۔ چیزوں کی خاصیت خدا نے پیدا کی ہے مگران کے استعال کے متعلق اللہ تعالی کسی کو مجبور نہیں کر تا۔ چور جب چوری کر تا ہے تو بیہ بات بے شک تقدیر ہے کہ جب وہ غیرکے مال کو اٹھا تا ہے تو وہ مال اٹھ جا تا ہے۔ مگر خد ا تعالیٰ نے بیہ بات مقرر نہیں کی کہ زید بکر کا مال اٹھا لے۔ زید کو طاقت حاصل تھی کہ خواہ اس کا مال اٹھا تا خواہ نہ اٹھا تا۔ یا مثلًا بارش آتی ہے تو وہ ایک عام قاعدہ کے ماتحت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے متعلق کوئی خاص تھم نہیں ہو تاکہ فلاں جگہ اور فلاں وقت بارش ہو۔ پس بارش کا آنا ایک تقدیر ہے گر تقریر خاص نہیں۔ ایک عام قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ اس قاعدہ کے ماتحت بارش آجاتی ہے اور جیسے حالات ہوتے ہیں ان کے ماتحت برس جاتی ہے۔ لیکن جیساکہ میں نے بتایا ہے اس ا تقدیر عام کے علاوہ اور تقدیریں بھی ہیں۔ اور ان میں اللہ تعالی کے خاص احکام نازل ہوتے ہیں۔ اور اس ونت جب وہ نقد ریں نازل ہوتی ہیں تو نقد ریے عام کو پھیر کر ان نقد ریوں کے

مطابق کر دیا جاتا ہے یا تقدیرِ عام کے قواعد کو تو ژویا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے وقت۔ مگریہ نقدیر ہرایک کے لئے اور ہرروز نازل نہیں کی جاتی بلکہ یہ نقذیریں خاص بندوں کے لئے نازل ہوتی ہیں یا ان کی مرد کے لئے یا ان کے دشمنوں کی ہلاکت کے لئے۔ کیونکہ خاص سلوک خاص ہی لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ یا ان تقدیروں کے نزول کا محرک کسی ھنجص کی قابل رحم حالت ہوتی ہے جو خواہ خاص طور پر نیک نہ ہو مگراس کی حالت خاص طور پر قابل رحم ہو جائے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت جوش میں آکر اس کی صفت قادریت کو جوش میں لاتی ہے۔ جو اس مسکین کی مصیبت کو دور کرتی یا اس پر ظلم کرنے والے کو سزا دیتی ہے۔ یہ تقدیر خاص جو نازل ہوتی ہے بھی انسانی اعضاء پر بھی نازل ہوتی ہے یعنی انسان کو مجبور کرکے اس سے ایک کام کروایا جا تاہے۔ مثلاً زبان کو حکم ہوجا تاہے کہ وہ ایک خاص فقرہ بولے اور خواہ بولنے والے کا دل جاہے نہ چاہے اسے وہ فقرہ بولنایر تاہے اور اس کی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو روک سکے۔ یا تبھی ہاتھ کو کوئی حکم ہو جاتا ہے ادر تبھی سارے جسم کو کوئی تھم ہو جاتا ہے۔اور اس وقت انسان کا تصرف اپنے ہاتھ یا جسم پر نہیں رہتا بلکہ خدا تعالی کا تصرف ہو تا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر" کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کی خلافت کے ایام میں وہ منبر یرچڑھ کر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ بے اختیار ان کی زبان پریہ الفاظ جاری ہوئے۔ یکا سَادِ یَةُ اَلْجَبَلُ وَيَا سَادِيَةُ الْجَبَلُ لِين ال ساريه بهارُ ير يرُه جا- ال ساريه بهارُ ير يرُه جا-چو نکہ یہ فقرات بے تعلق تھے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ ایک جگہ ساریہ جو اسلامی کشکر کے ایک جرنیل تھے کھڑے ہیں اور دشمن ان کے عقب سے اس طرح حملہ آور ہے کہ قریب ہے کہ اسلامی لشکر تباہ ہو جائے۔ اس وقت میں نے دیکھا توپاس ایک بہاڑ تھا کہ جس پر چڑھ کروہ دشمن کے حملہ سے پچ کتے تھے۔ اس لئے میں نے ان کو آواز دی کہ وہ اس پیاڑ پر چڑھ جادیں۔ ابھی زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ ساریہ کی طرف سے نبینہ ای مضمون کی اطلاع آئی اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس وقت ابک آواز آئی جو حضرت عمر" کی آواز ہے مشابہ تھی جس نے ہمیں خطرہ ہے آگاہ کیااور ہم بہاڑ پر چڑھ کر دشمن کے حملہ سے بچ گئے۔ ( نارخ ابن کثیرار دو جلد ۷ صفحہ ۲۱۵-۲۹۱) اس واقعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت عمر" کی زبان اس وقت ان کے اپنے قابو سے نکل گئی تھی اور اس قادر مطلق ہستی کے قبضہ میں تھی جس کے لئے فاصلہ اور دوری کوئی شئے ہے ہی نہیں۔

پی تقدیر مجھی اعضاء پر جاری کی جاتی ہے اور جس طرح بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جبرسے کام کرا تا ہے اس طرح اللہ تعالی جبرسے انسان سے کام لیتا ہے۔ جس میں انسان کا کچھ دخل نہیں ہو تا بلکہ وہ محض ایک ہتھیار کی طرح ہو تا ہے یا مردہ کی طرح ہو تا ہے جس میں خود ملنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ زندہ کے اختیار میں ہوتا ہے وہ جس طرح چاہے اس سے کرے۔ چنانچہ حضرت عرشکا میہ واقعہ ایس ہی تقدیر کے ماتحت تھا اور ان کا کچھ دخل نہ تھا ورنہ ان کی کیا طاقت تھی کہ اس قدر دور اپنی آواز پہنچا سکتے۔

ر سول کریم التلایا ی ذات تو تمام قتم کے معجزات کی جامع ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی اس قتم کی تقدیر کی بهترین مثالیں پائی جاتی ہیں۔ آپ ایک دفعہ ایک جنگ سے واپس آرہے تھے۔ راستہ میں ایک جنگل میں دو پہر کے وقت آرام کرنے کے لئے ٹھمر گئے۔ تمام صحابہ "اد ھر اد هر بکھر کر سو گئے۔ کیونکہ کسی قتم کا خطرہ نہ تھا۔ آپ مجھی اکیلے ایک جگہ لیٹ گئے کہ یکدم آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے دیکھاکہ ایک اعرابی کے ہاتھ میں آپ کی تلوار ہے اور وہ آپ کے سامنے تلوار کھنچے کھڑا ہے۔ جب آپ کی آئھ کھلی تواس نے دریافت کیا کہ بتااب ﴾ تجھے کون بچا سکتا ہے؟ آپ کے کہا خدا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ اعرابی کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ امسلم كتاب الفضائل باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى من الناس، أس وقت أكر ساري ونها بھی کوشش کرتی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار نہ گرے تو کچھ نہ کر سکتی تھی۔ کیونکہ انسان کو وہاں تک پہنچنے میں دیر لگتی سوائے خدا تعالی کے اور کوئی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ایسے خاص او قات میں الله تعالیٰ کے خاص بندوں کے لئے خاص تقدیر جاری ہوتی ہے۔ اس اعرابی کے لئے جس کا دماغ صحح تھا اور جو ارادہ رکھتا تھا کہ رسول کریم ﷺ کو مارے خدا تعالیٰ کی بیہ تقدیر نازل ہوئی کہ اس کا ہاتھ نہ ملے اور وہ نہ ہلا۔ یہ ایک تقدیر تھی جو ایک خاص وقت ایک خاص شخص کے ایک عضویر جاری ہوئی۔ لیکن کیاایی تقذیروں کے ہوتے ہوئے کوئی شخص کہ سکتاہے کہ انسان مجور ہے؟ یہ تقدریں ہیں۔ لیکن بادجود ان کے انسان مجبور نہیں ہے بلکہ قابل مؤاخذہ ہے۔ کیونکہ بیہ تقدیریں ہمیشہ جاری نہیں ہوتیں بلکہ خاص حالتوں میں جاری ہوتی ہیں۔ اور ایسی کوئی تقدیر جاری نہیں کی جاتی جس کے سبب سے انسان مجبور قرار پاسکے۔ اور عِقاب و ثواب کے دائرہ سے نکل جادے۔

ایک دو سری مثال اس قتم کی تقدیر کی آنخضرت الطاطی کے زمانہ میں ہمیں اور بھی ملتی

ہے۔ رسول کریم ﷺ پر جب عرب کے لوگوں نے اجتاع کرکے وہ حملہ کیا جو غزوہ احزار کملا تا ہے تو اس سے پہلے یہود سے آپ کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر کوئی دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا تو یہود اور مسلمان مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس موقع پر ان کا فرض تھا کہ بدد کرتے لیکن انہوں نے اس کے برخلاف آپ کے دشمنوں سے بیہ منصوبہ گانٹھاکہ باہر مردوں پرتم حملہ کرو اور شرمیں ہم ان کی عورتوں اور بچوں کو مار ڈالیں گے۔ جب رسول کریم ﷺ لڑنے کے لئے گئے تو کفار نہ لڑے۔ واپس آکر آپ کے یہود سے بوچھاکہ بناؤ اب تمهاری کیا سزا مونى چاہئے- ان كو محمد الله الله جي حيسا رحيم كريم انسان سزا ديتا تو وبي ديتا جو لا تَشُو يُبَ عَلَيْكُمْ ا لْیَوْمُ مَ کے ذریعہ اس نے مکہ والوں کو دی تھی۔ یعنی معاف کر دیتا۔ گرانہوں نے کہا ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ یہ بات معلوم ہو تا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہی ان کے مونہ سے جاری کرائی كيونكه ان كو سالهاسال كا تجربه تفاكه آنخضرت الطلط الني دشمنول سے نهايت نرى كابر ماؤ كرتے ہيں۔ جب ان لوگوں سے دريافت كيا گياكہ تم كس كى بات مانو كے تو انہوں نے حضرت سعد " کا نام لیا۔ جب سعد " سے دریافت کیا گیا کہ ان کو کیا سزا دی جادے تو انہوں نے کہا کہ ان ك جتن تلوار إلهاف وإلى جوان بين سب قل ك جادير - چنانچ ايابي كيا كيا- (باري كاب المغازی با برجع النبی می مبلوان الوز کی زبان پر کیوں بیہ نقد سر جاری کی گئی؟ اس کئے کہ محمہ الطابطيّ کی زبان پر ان کے رحم اور ان کے مقام کی وجہ سے بیہ نقتر پر جاری نہیں کی جا کتی تھی۔ اس کے جاری ہونے کا یہ مطلب ہو تاکہ آپ کا دل سخت ہوجا تا۔ مگر کا فروں کی زبان پر جاری ہو سکتی تھی کیونکہ ان کے دل پہلے ہی سخت تھے۔ پس میہ نقذ رہے انہی کے منہ سے اس طرح جاری کرائی کہ ہم تیری بات نہیں مانتے بلکہ فلال کی بات مانتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ دونوں تقدیریں جو اعمال پر یا زبان پر جاری ہوتی ہیں بیہ شرعی اعمال میں نہیں ہوتیں۔ کیونکہ قیامت کے دن شرعی اعمال کی ٹیرسش ہوگ ۔ ہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جرا حضرت عمر ؓ ہے نمازیں نہیں پڑھوا کیں۔ اگر جمرا کیا تو یہ کیا کہ زبان پر جاری کرا دیا کہ ساریہ پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ اس طرح خدا نے یمود کے متعلق میہ نہیں کیا کہ جرا ان کو نماز سے روک دیتا یا محمہ رسول اللہ الطلط الله میں جزائے ممل کے متعلق تقدر نازل کی۔ تو بیہ نقد ریے شرعی اعمال پر جاری نہیں ہوتی بلکہ ان اعمال میں ہوتی ہے جن میں کوئی بھی عمل ہو اس سے انسان شرعی سزا کا مستحق نہیں ہو تا کیونکہ اگر شرعی اعمال پر نقد ہر جاری ہو۔ جبراچوری کردائی جادے یا نماز پڑھوائی جادے تو پھر سزایا انعام کی دجہ نہیں رہتی للکہ سزا کا دینا ایسے حالات میں ظلم ہو جاتا ہے جس سے خدا تعالیٰ پاک ہے۔

اب میں سے بتا آ بھارے نزول کے وقت استعال اسباب جائز ہے یا نہیں؟
جوں کہ جب تقدیر جاری ہوتی ہے تو بندہ کو اسباب کے استعال کی طاقت ہوتی ہے یا نہیں۔ اور اگر طاقت ہوتی ہے تو پھراسباب کے استعال کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق یا در کھنا چاہئے کہ جو تقدیر جو ارح پر جاری ہوتی ہے اس کے مقالمہ میں انسان کو استعال اسباب کی طاقت نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت عمر ٹی زبان کو جب خاص الفاظ استعال کرنے کا حکم ہڑا تھا ان کی طاقت نہیں حتی کہ دنیا کے کسی سامان کو بھی استعال کرکے وہ اپنی زبان کو اس فقرہ کے بولئے سے روک حتے۔ یا اس کا فرکے ہاتھ پر جب تقدیر جاری ہوئی کہ شل ہوکر تلوار اس سے گر جادے اور محمد مصل الله الشخاط تھی کہ اس کے خلاف بچھ کر سکے۔ اس مطرح جب دل پر تقدیر جاری ہوتی کہ شاس کی طاقت نہ تھی کہ اس کے خلاف بچھ کر سکے۔ اس طرح جب دل پر تقدیر جاری ہوتی ہے تو اس تقدیر کے خلاف انسان کا میلان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو نقدیر میں کہ خود انسان کے قلب اور جو ارح پر جاری نہیں ہوتیں بلکہ دو سروں پر جاری ہوتی ہیں جا س کے ادادہ ہوتی ہیں یا اس کے جسم کے ایسے حصوں پر جاری ہوتی ہیں جن کا کام طبعی ہے اس کے ادادہ ہوتی ہیں یا اس کے جسم کے ایسے حصوں پر جاری ہوتی ہیں جن کا کام طبعی ہے اس کے ادادہ ہوتی ہیں یا اس کے جسم کے ایسے حصوں پر جاری ہوتی ہیں جن کا کام طبعی ہے اس کے ادادہ ہوتی ہیں یا اس کے جسم کے ایسے حصوں پر جاری ہوتی ہیں جن کا کام طبعی ہے اس کے ادادہ ہوتی ہیں یا اس کے جسم کے ایسے حصوں پر جاری ہوتی ہیں جن کا کام طبعی ہے اس کے ادادہ ہوتی ہیں جان دوت ایسے اس دفت ایسے اساب کے استعال کی طاقت ہوتی ہے۔

ایی حالت میں پھردو صور تیں ہوتی ہیں اول یہ کہ اسے معلوم ہوجا تا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تقدیر نازل ہوئی ہے۔ دوم وہ حالت کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقدیر نازل ہوئی ہے۔ جب اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ تقدیر نازل ہوئی ہے اس وقت اگریہ اسباب استعال کرتا ہے تواسے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ تقدیر نازل کی ہے تواس وقت اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ یا تواس کو خود اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے بعض اسباب یا گل اسباب کے استعال کرنے کا تھم ہوتا ہے۔ یعنی تقدیر تو ہوتی ہے گران اسباب سے معلق ہوتی ہے۔ مثلاً رسول کریم اللہ اللہ فی ایک اسباب سے معلق ہوتی ہے۔ مثلاً رسول کریم اللہ اللہ فی ایک اسباب کے ساتھ۔ پس ایسے وقت میں بندہ کے لئے فرض بانا مقدر ہو چکا تھا گروہ تقدیر معلق تھی جنگ کے ساتھ۔ پس ایسے وقت میں بندہ کے لئے فرض بہ تو تا ہے کہ بعض یا گل اسباب کو استعال نہ کرے۔ اگر کرے گاتو اس کو نقصان پنچے گا اور اللہ تعالیٰ کی نارانسگی ہوگی۔ اور اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ بندہ کو بتایا جائے کہ خدا تعالیٰ بغیر تعالیٰ کی نارانسگی ہوگی۔ اور اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ بندہ کو بتایا جائے کہ خدا تعالیٰ بغیر تعالیٰ کی نارانسگی ہوگی۔ اور اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ بندہ کو بتایا جائے کہ خدا تعالیٰ بغیر تعالیٰ کی نارانسگی ہوگی۔ اور اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ بندہ کو بتایا جائے کہ خدا تعالیٰ بغیر

اسباب کے بھی کام کر سکتا ہے۔ اس کی مثال میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ کو کھانسی کی شکایت تھی۔ مبارک احمد کے علاج میں آپ ساری ساری رات جاگتے تھے۔ میں ان دنوں بارہ بجے کے قریب سو تا تھا اور جلدی ہی اٹھے بينه تقاله ليكن جب مين سويّا اس وقت حضرت صاحب كو جاگة و يكه ااور جب المهتا تو بهي جاگة د کھتا اس محنت کی وجہ ہے آپ کو کھانسی ہو گئی۔ ان دنوں میں ہی آپ کو دوائی وغیرہ پلایا کر تا تھااور چو نکہ دوائی کا پلانا میرے سپرد تھااس لئے ڈاکٹروں کے مشورہ کے مطابق ایسی باتوں پر جو کھانسی کے لئے مصر ہوں ٹوک بھی دیا کر تا۔ ایک دن ایک مخص آپ کے لئے تحفہ کے طور پر کیلے لایا۔ حضرت صاحب نے کیلا کھانا چاہا گر میرے منع کرنے پر کہ آپ کو کھانی ہے آپ کیوں کیلا کھاتے ہیں آپ نے کیلا مسکر اکر رکھ دیا۔ غرض چو نکہ میں ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل كرا يا تقا اور تيار دارتها آپ ميري بات بھي مان ليتے تھے۔ انهي دنوں ڈاکٹر خليفہ رشيد الدين صاحب حفرت صاحب ی لئے فرانسیی سیب لائے جو اتنے کھٹے تھے کہ کھانی نہ بھی ہو تو ان کے کھانے سے ہو جائے۔ لیکن حضرت صاحبؑ نے تراش کرایک سیب کھانا شروع کر دیا۔ میں نے منع کیالیکن آپ نے نہ ہانا اور کھاتے چلے گئے۔ میں بہت کڑھتا رہا کہ اس قدر کھانسی کی آپ کو تکلیف ہے گر پھر بھی آپ ایسا ترش میوہ کھا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے پرواہ نہ کی اور سیب کی بھانکس کرکے کھاتے گئے اور ساتھ ساتھ مسکراتے بھی گئے۔ جب سیب کھا چکے تو فرمایا۔ تنہیں نہیں معلوم مجھے الهام ہؤا ہے کہ کھانسی دور ہو گئی ہے اور اب کسی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ اس لئے میں نے اللہ تعالی کے کلام کے ادب کے طور پریہ سیب باوجود ترش ہونے کے کھالیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کی کھانی اچھی ہوگئی اور کسی قتم کی تکلیف نہیں ہوئی۔

اب یہ سوال پیدا البحض حالات میں کیوں اسباب استعمال کرائے جاتے ہیں؟ ہوتا ہے کہ بعض حالات میں بندہ سے کیوں اسباب استعمال کرائے جاتے ہیں؟ بلا اسباب کیوں کام نہیں ہو جاتے ؟ اس کے لئے یاد رکھنا چاہئے کہ اول اگر بھیشہ بلا اسباب کام لیا جادے تو ایمان بالغیب جو حصول انعام اور ثواب کیلئے ضروری ہے باطل ہو جائے۔ علاوہ ازیں چو نکہ بندہ کا عمل بھی خدا کے رحم کو جذب کرتا ہے اس لئے تقدیر بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ رحمت کے

جذب کرنے کے لئے خدا تعالی اسباب بھی استعال کرا تا ہے۔ اسباب نقدیر کے راستہ میں نہ روک ہو سکتے ہیں اور نہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی کمزوری اور بے بسی جاذب رحمت ہو جاتی ہے۔

دوم-اسباب سے کام لینے کا اس لئے بھی تھم ہے کہ بندہ پر اس کی سعی کی کمزوری ظاہر ہو۔ اگر بلا اسباب کام ہو جائے تو بہت دفعہ انسان میہ خیال کرلے کہ اگر میں اس کام کو کر آ تو نہ معلوم کس طرح کر آجب وہ ساتھ ساتھ سعی کر آئے تو اسے معلوم ہو آجا آئے کہ اس کی سعی کمزور ہے اور اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کا فضل کیا کام کر رہا ہے۔ پس سعی انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اور انسان ساتھ کے ساتھ دیکھتا جا آئے کہ اگر میرے ذمہ ہی ہے کام ہو آتو میری کوشش اور سعی بس اس حد تک ہی پہنچ سکتی تھی اور آخر مجھے ناکامی کا منہ دیکھتا پڑتا۔ میری کوشش اور سعی بس اس حد تک ہی پہنچ سکتی تھی اور آخر مجھے ناکامی کا منہ دیکھتا پڑتا۔ میسورت دیگر اسے تقدیر ایک اتفاق نظر آتی اور سستی مزید بر آں پیدا ہوتی۔

اس استعال سامان کے متعلق میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ رسول کریم الطاعی کے متعلق میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ رسول کریم الطاعی کے متعلق بیہ تقدیر نازل ہو چکی تھی کہ آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کے دشمن ناکام۔ اگر بلا کسی باعث کے اپنے گھروں میں لوگ بیار پڑ کر مرجاتے تو سب لوگ کھتے کہ یہ اتفاق تھا لوگ مرا ہی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے اس تقدیر کو اسباب کے ذریعہ ظاہر کرکے اپنی قدرت کا خاص ثبوت دیا۔

جنگ بدر کاایک واقعہ اس امر کو خوب روش کر دیتا ہے۔ عبد الرحمٰن بن عوف کے بیں کہ اس دن میرا دل چاہتا تھا کہ آج دشمنوں کے مقابلہ میں خوب دادِ مردائلی دوں۔ (کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی جس میں کفار اور مسلمانوں کاجم کر مقابلہ ہونے والا تھا۔ اور جس میں ایک طرف مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل اور دو سری طرف خدا اور رسول موجود تھے اور مسلمانوں کو کفار کے مظالم ایک ایک کرکے یاد آرہے تھے) اور چونکہ لڑائی میں جس سابی کے دائیں بائیں بھی طاقتور آدمی ہوں وہی خوب لڑسکتا ہے۔ میں نے بھی اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ میری دونوں جانب چودہ چودہ سال کین میرے افسوس کی کوئی حدنہ رہی جب میں نے دیکھا کہ میری دونوں جانب چودہ چودہ سال کے دو انصار لڑکے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ آج میں نے کیالڑتا ہے۔ یہ وسوسہ ابھی میرے دل میں پیدا ہی ہؤا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے کہنی ماری اور میرے کان میں آہستہ میرے دل میں پیدا ہی ہؤا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے کہنی ماری اور میرے کان میں آہستہ میرے دل میں پیدا ہی ہؤا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے کہنی ماری اور میرے کان میں آہستہ میرے دل میں پیدا ہی ہؤا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے کہنی ماری اور میرے کان میں آہستہ میرے دل میں پیدا ہی ہؤا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے کہنی ماری اور میرے کان میں آہستہ میرے دل میں پیدا ہی ہؤا تھا کہ ان میں سے ایک عوب کون سا ہے؟ دل چاہتا ہے کہ اس کو قتل کر دوں سے کہا تاکہ دو سرانہ سے کہ اس کو قتل کر دوں

کیونکہ ساہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو سخت دکھ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی بیر بات من کر میں تو جران رہ گیا کیونکہ یہ خیال میرے دل میں بھی نہ آیا تھا۔ لیکن ابھی میں نے اس کی یوری بات نہ سی تھی کہ دو مرے نے میرے دو مرے پہلو میں کہنی ماری اور آہستہ ہے تاکہ دو سرا نہ من لے اس نے بھی ہی دریافت کیا کہ چیا! ابوجهل کون ساہے؟ جس نے سناہے رسول کریم القلقائی پر بڑے بڑے ظلم کئے ہوئے ہیں۔ اس پر میری حیرت اور بھی بڑھ گئی۔ کیکن میری چرت کی اس وقت کوئی حد نہ رہی جب میرے ابو جهل کی طرح اشارہ کرتے ہی باوجو د اس کے کہ اس کے ارد گرد بوے بوے بمادر ساہی کھڑے تھے وہ دونوں لڑکے شکروں کی طرح جھیٹ کراس بر حمله آور ہوئے (بیخاری کتاب العفاذی باب فیضل من شهد بدرٌا) اور جارول طرف کی تلوار کے وار بچاتے ہوئے اس تک پہنچ ہی گئے اور اس کو زخمی کرکے گرا دیا۔ اس واقعہ ہے معلوم ہو تا ہے کہ کفار کی ہلاکت کے لئے جنگ کرانا اور مسلمانوں کا ان کے مقابلہ پر جانا ایک سبب تھا۔ گرخود اس تدبیر کی کمزوری ہی اس نقد بر کی عظمت پر دلالت تھی جو خدا تعالی نے محمد رسول الله ﷺ کے لئے جاری کی تھی۔ مگریہ تدبیرنہ ہوتی تو اس تقدیر کی شان بھی اس طرح ظاہر نہ ہوتی اور صحابہ کو اپنی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کے جلال کا ایسا پہۃ نہ لگتا جو آب لگا۔ در حقیقت اپنی تلواروں میں ہی انہوں نے خدا تعالی کی چیکتی ہوئی تلوار کو دیکھااور ان اسباب میں ہی اپنی بے اسبانی کا علم حاصل کیا۔ تیرہ چوراہ سال کے لڑکے س طرح ابو جمل کو مار کتے تھے مگر انہوں نے مارا۔ یمی حال ان دو سرے لوگوں کا تھا جو اس جنگ میں قتل کئے گئے۔ یمی وجہ تھی کہ خدا تعالیٰ اس جنگ کے متعلق فرما تاہے۔

فَلَمْ تَقْتُلُوْ هُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ قَتَلَهُمْ (الانفال: ١٨) كه تم نے ان كو قبل نهيں كيا بلكه بم نے كيا ہے۔ پھر رسول كريم القالیا ہے۔ وَ مَادَ مَيْتَ إِذْ دَ مَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ دَ مْ لَيَا ہِے۔ پھر رسول كريم القالیا ہے۔ وَ مَادَ مَیْتَ اِذْ دَ مَیْتَ وَلَکِنَّ اللّٰهُ دَ مْ لَا الله الله ہماری طرف سے (الانفال: ١٨) جب تو نے ان كفار پر پھر پھیکے تھے۔ یہ پھیکنا تیری طرف سے تھا۔ بے شک كنكر تو رسول الله القالیا ہی نے تھے مگر چو نکه آندھی خدا كی طرف سے چلائی گئی تھی اور اسی نے دُشمن كو جنگ كے نا قابل كر دیا تھا۔ اس لئے خدا تعالی ہی كی طرف اس نعل كو منسوب كيا گيا۔ بس تقدير كے ظهور ميں بعض او قات بے اسبابی كے اظهار كے لئے اساب ركھے جاتے ہیں۔

سوئم انسان کو محنت اور کوشش کا پھل دینے کے لئے نقدیر کے ساتھ اسباب کے استعمال کا

بھی تھم دیا جاتا ہے۔ مثلاً صحابہ کرام "کو جنگوں کا ثواب ملا اگر یو نمی فنخ ہو جاتی تو کہاں ملتا۔ وہ تقدیر محتاج نہ تھی صحابہ "کی تلوار کی مگر صحابہ "محتاج تھے تقدیر کے ساتھ عمل کرنے کے تاکہ ثواب سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ تین موٹی موٹی وجوہ ہیں تقدیر کے ساتھ اسباب کے استعال کرنے کی ۔

اب سوال ہو سکتا ہے کہ پھر بعض او قات نقدیر میں اسباب سے منع کیوں کیا جا تا ہے؟ اس کے لئے یاد رکھنا چاہئے کہ مجھی خدا تعالی مؤمن کو بغیراسباب کے نقدیر کا اظہار کرکے اپنا جلال دکھانا چاہتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس کی قدرت کے مقابلہ میں سب اسباب بیج ہیں اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اب میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ کیا تقدیر کل سکتی ہے؟

کیا تقدیر کل سکتی ہے؟

اس کا مخترجواب تو یہ ہے کہ ہاں ٹل سکتی ہے۔ تقدیر کے معنی فیصلے کے ہیں اور جو فیصلہ دے سکتا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ اور فیصلہ کرکے اس کو بدل نہ سکنا کمزوری کی علامت ہے جو خدا تعالی میں نہیں پائی جاسکتی۔

اب میں بنا آہوں کہ تقدیر کس طرح مل سکتی ہے؟

اول تقدیر عام طبعی ہے ہے تقدیر عام طبعی مل سکتی ہے تقدیر عام طبعی ہے۔
مثلاً تقدیر عام طبعی ہی ہے کہ آگ گئے تو کپڑا جل جائے۔ اب آگر کمی کپڑے کو آگ لگائی جائے
اور وہ جلنے گئے تو کہا جاوے گا کہ اس پر تقدیر عام طبعی جاری ہو گئی ہے گراس وقت کے متعلق ایک اور تقدیر بھی ہے اور وہ یہ کہ آگر آگ پر پانی ڈال دیا جائے تو وہ اسے بجھا دیتا ہے۔ پس جب پانی آگ پر ڈالا جائے گا تو وہ بجھ جائے گی اور اس طرح ایک تقدیر عام طبعی دو سری تقدیر عام طبعی کو ملاوے گئے۔ پس تقدیر عام ملعی دو سری تقدیر عام طبعی کو ملاوے گئے۔ اگر کوئی کے کہ جو مثال عام طبعی کو فلاوے گئے۔ اگر کوئی کے کہ جو مثال دی گئی ہے اس سے تو معلوم ہو تا ہے کہ تدبیر نے تقدیر کو ملادیا نہ کہ تقدیر نے تقدیر کو۔ کیونکہ دی گئی ہے اس سے تو معلوم ہو تا ہے کہ تدبیر نے تقدیر کو ملادیا نہ کہ تقدیر نے ذالا ہے تو آگ بھی تو بیا کو انسان ڈالٹا ہے۔ تو اس کا جواب ہے ہے کہ آگر پانی انسان نے ڈالا ہے تو آگ بھی تو بیا وقتدیر کو انسان ڈود بی دانستہ یا نادانستہ لگا تا ہے۔ پس جس طرح پہلے نعل کو تقدیر کہا جا تا ہے وہ سرے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے انسان کا نعل تو تقدیر کہا جا تا ہے جو آبی نہیں (سوائے ان صور توں کے جو بیان ہو نمیں) ہاری مراد آگ گئے سے بھی اور اس ہو تا بی نمیں (سوائے ان صور توں کے جو بیان ہو نمیں) ہاری مراد آگ گئے سے بھی اور اس ہو تا بی نمیں (سوائے ان صور توں کے جو بیان ہو نمیں) ہاری مراد آگ گئے سے بھی اور اس

کے بچھنے سے بھی انسانی نعل کی طرف اشارہ کرنا نہیں بلکہ جلنے اور بچھنے کی قابلیت سے ہے۔ پس صیح میں ہے کہ ایک نقدیر نے دو سری نقدیر کو بدل دیا۔ ورنہ خدا تعالیٰ اگر آگ میں جلانے کی خاصیت نہ رکھتا تو کون کسی چیز کو جلا سکتا اور اگر وہ پانی میں بجھانے کا مادہ نہ رکھتا تو کون اس کے ذریعہ سے آگ کو بجھا سکتا۔

ای طرح مثلاً اگر ایک مخص زیادہ مرچیں کھالیتا ہے جو اس کی انتز یوں کو چیرتی جاتی ہیں اور ان میں خراش پیدا کر دیتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تقدیر ہے۔ اس کے مقالمہ میں وہ ایک تقدیر سے کام لیتا ہے بعنی تھی یا کوئی اور چکنائی یا لعاب اسپینول کھالیتا ہے جس سے خراش دور ہو جاتی ہے اور یہ پہلی تقدیر کو مٹادیت ہے۔

اس سے بڑی مثال حضرت عمر سے زمانہ کا ایک واقعہ ہے۔ اس وقت اسلامی لشکر میں طاعون پڑی اور ابو عبیدہ بن الجراح جو لشکر کے سردار سے ان کا خیال تھا کہ وہا کیں تقدیر اللی کے طور پر آتی ہیں۔ پس وہ پر ہیز وغیرہ کی اہمیت کو نہیں سمجھ کتے تھے۔ حضرت عمر جب اس لشکر کی طرف گئے اور مها جرین و انصار کے مشورہ سے واپس لو شخ کی تجویز کی تو اس پر حضرت ابو عبیدہ شنے کما۔ اَفِدَ اللّٰهِ۔ یعنی اے عمرا کیا آپ اللہ تعالی کی تقدیر سے بھاگ کر جاتے ہیں؟ آپ شنے فرمایا۔ نعم مَنفِق مِنْ قَدَدِ اللّٰهِ اِلٰی قَدَدِ اللّٰهِ۔ ابنا با اید کی اطاعوں) یعنی ہم اللہ تعالی کی قدر سے بھاگ کر اس کی قدر کی طرف جاتے ہیں۔ اور بیہ بات فی اطاعوں) یعنی ہم اللہ تعالی کی قدر سے بھاگ کر اس کی قدر کی طرف جاتے ہیں۔ اور بیہ بات فی جو مسلمانوں کو ایک مسنون دعامیں سکھائی گئی ہے۔ اور جس کے متعلق ہرایک مسلمان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اسے سونے سے قبل دعا کے طور پر پڑھا کرے اور اس کے بعد کوئی کلام نہ کیا کرے۔ اس دعامیں آئے۔

لا مُلْجُاً وَلاَ مُنْجَى مِنْكَ إلاّ إلْيُكَ - (بنارى كتاب الدعوات إب اذا إت طاهرًا)
لعنى اے خدا! تيرے غضب سے نجنے كى اور اس سے پناہ پانے كى سوائے تيرى درگاہ كے
اور كوئى جگه نہيں۔

ایک تقدیر کے مقابلہ میں دو سری تقدیر کے استعال کرنے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی کا ایک ہاتھ خالی ہو اور دو سرے میں روٹی ہو۔ کوئی شخص خالی ہاتھ کو چھوڑ کر دو سرے کی طرف جائے اور کوئی اسے کے کہ کیا تم اس ہاتھ سے بھاگتے ہو؟ وہ یمی جواب دے گاکہ میں اس سے نہیں بھاگتا بلکہ اس کے دو سرے ہاتھ کی طرف متوجہ ہؤا ہوں۔ (۲) جس طرح تقدیر عام طبعی کو تقدیر عام طبعی سے ٹلایا جاتا ہے۔ ای طرح اسے تقدیر خاص طبعی سے بھی ٹلایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے خلاف دنیاوی اسباب جمع ہو رہے ہوں اور وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو تو وہ خدا تعالی کے فضل کا جاذب ہو کر اس کی خاص تقدیر کے ذریعہ سے اس کو ٹلا سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم گاوا تعہ ہے۔ تقدیر عام بیہ ہے کہ آگ جلائے گر حضرت ابراہیم کے لئے خاص تقدیر جاری ہوئی کہ آگ ان کو نہ جلا سکے۔ اور وہ آگ کے ضرب ابراہیم کی دھنرت ابراہیم کے لئے خاص تقدیر عام بیہ ہے کہ انسان قتل ہونے کی قابلیت رکھتا ہے لیکن ضرب سے محفوظ رہے۔ اس طرح تقدیر عام بیہ ہے کہ انسان قتل ہونے کی قابلیت رکھتا ہے لیکن رسول کریم اللہ گائے گئی نبیت اللہ تعالی نے فرہا دیا کہ وَاللّٰهُ یُنْصِمُکُ مِنَ النَّا سِ ٥ رسول کریم اللّٰہ گائے گئی نبیت اللہ تعالی نے فرہا دیا کہ وَاللّٰہ مُنْدِی عام کو تقدیر خاص نے بدل رالمائد ہے دماری اور اب آپ کو دنیا قتل نہیں کر سکتی تھی کیونکہ تقدیر عام کو تقدیر خاص نے بدل دیا۔ اسی طرح حضرت مسے موعود کے ساتھ بھی ہؤا۔

(۳) جس طرح تقدیر عام طبعی نقدیر عام طبعی اور تقدیر خاص طبعی سے مل جاتی ہے۔ اس طرح تقدیر خاص نقدیر خاص سے مل جاتی ہے۔ یہ اس طرح تقدیر خاص نقدیر خاص سے مل جاتی ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بھی ایک شخص کے لئے اس کے بعض حالات کے مطابق ایک خاص حکم دیا جاتا ہے۔ پھروہ اپنے اندر تبدیلی کرلیتا ہے تو پھراس حکم کو بھی بدل دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص اللہ تعالیٰ کے دین کے راستہ میں خاص طور پر روک بن جاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر تا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ اسے موت دی جائے لیکن بسااو قات وہ شخص اس حکم کے اجراء سے پہلے تائب ہو جاتا ہے یا کسی قدر اصلاح کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پہلے حکم کی منسوخی کا حکم مل جاتا ہے۔

خاص تقدیر کے خاص تقدیر سے بدلنے کی مثال آتھم کا واقعہ ہے۔ اس نے اپنی کتب میں اور زبانی طور پر رسول کریم اللے الیہ ہیں کرنی چاہی اور آپ کو (نعوذ باللہ من ذالک) د تبال کما اور پھراس پر ضد کی اور اصرار کیا اور آپ کے نائب اور اللہ تعالی کے مامور مسے موعود میں مباحثہ کیا اس پر ضد اتعالی کی تقدیر جاری ہوئی کہ اگر وہ حق کی طرف رجوع نہیں کرے گاتو پندرہ ماہ کے اندر ہاویہ میں گرایا جائے گا۔ یہ خاص تقدیر تھی لیکن جب وہ ڈرگیا اور اس نے علی الاعلان کما کہ میں محمہ (اللے الحاقی کی نبیت یہ الفاظ استعال نہیں کر آ اور بد زبانی چھوڑ کر خاموثی اختیار کرلی تو یہ تقدیر ٹلا دی گئی۔ اگر کوئی تلوار لے کر کسی پر حملہ کرے اور کے کہ خاموثی اختیار کرلی تو یہ تقدیر ٹلا دی گئی۔ اگر کوئی تلوار لے کر کسی پر حملہ کرے اور کے کہ خاموثی اختیار کرلی تو یہ تقدیر ٹلا دی گئی۔ اگر کوئی تلوار لے کر کسی پر حملہ کرے اور کے کہ چو تکہ تم مجھ سے لاتے ہو۔ اس لئے میں بھی تمہارے قتل کے لئے کھڑا ہوں اور اب میں تم کو

قل کردوں گا۔ اس پر حملہ آورا پی تلوار نیچی کرلے تو یہ اس کالڑائی سے رجوع سمجھا جائے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہو گا کہ وہ بغل گیر بھی ہو جائے۔ ہمارے مخالفین کتے ہیں کہ آختم کے متعلق رجوع الی الحق کی شرط تھی جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اسلام لائے۔ ہم کتے ہیں کہ رجوع الی الحق کی شرط تھی جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اسلام لائے۔ ہم کتے ہیں کہ دانیان گراہی سے حق کی طرف آئے بلکہ حق کی طرف بار بار توجہ کرنا بھی رجوع الی الحق کہ انسان گراہی سے حق کی طرف آئے بلکہ حق کی طرف بار بار توجہ کرنا بھی رجوع الی الحق کہ انسان گراہی ہو کا چاہیا گا ہو ہو گا ہوں کے مقام کو پہنچ جائے ہے۔ وراصل رجوع الی الحق کے گئی درجے ہیں۔ مسلمان ہونا والے تب اسے معاف کیا جائے گا۔ وراصل رجوع الی الحق کے گئی درجے ہیں۔ مسلمان ہونا محضرت مسیح موعود کو مان لینا شہداء ہیں داخل ہونا صدیق بنا گریہ بھی رجوع الی الحق آٹھم نے کیا اور رسول کریم الشاخ ہے کو گالیاں دیتا ہو اس کارک جانا۔ اور یہ رجوع الی الحق آٹھم نے کیا اور رسول کریم الشاخ الی کی صفت رحم نے اینا غلبہ فابت کردیا۔

چونکہ پیگو ئوں سے نبوت کی صداقت کا محت سے الفار کے ملنے کا پینگو سُوں سے نبوت کی صداقت کا در ان کے ملنے سے بیٹا ہوں کہ فیز کے میں ایک شاخ ہیں اس لئے میں اثا ہوں کہ تقدیر اور پیگو ئیاں مسلہ تقدیر کی ہی ایک شاخ ہیں اس لئے میں کی ہوتی ہیں۔ ایک علم ازلی کے اظہار کے لئے اور ایک قدرت کے اظہار کے لئے۔ تقدیر کی ہوتی ہیں۔ ایک علم ازلی کے اظہار کے لئے اور ایک قدرت کے اظہار کے لئے۔ تقدیر کے اس پہلو کے نہ سجھنے کی وجہ سے عام مسلمانوں نے اس طرح بڑے بڑے دھوکے کھائے ہیں ہیں طرح تقدیر کے ایک اور پہلو کو نہ سجھنے سے ہندوؤں نے۔ اہل ہنود کا تائخ کا مسلہ بھی تقدیر کے ایک اور پہلو کو نہ سجھنے سے ہندوؤں نے۔ اہل ہنود کا تائخ کا مسلہ بھی اس نے پہلے کچھ ایسے کام کئے تھے جن کی سزا اسے دی گئی۔ طالا نکہ بات یہ ہے کہ تقدیر دو تشم کی ہو ایک ہوں ایک بچہ لولا ننگوا کیوں پیدا ہو تا ہے؟ اس کی ہے ایک شری اور دو مری طبعی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ لولا ننگوا کیوں پیدا ہو تا ہے؟ کیا ضرور کی پہلے زمانہ میں ایسے عمل کئے ہوں گے جن کی سزا میں اسے ایسا بنایا گیا ہے۔ مگریہ ضرور کی پہلے زمانہ میں ایسے عمل کئے ہوں گے جن کی سزا میں اسے ایسا بنایا گیا ہے۔ مگریہ دو کا تقدیر بھیا کہ میں پہلے بنا چکا ہوں دو قسم کی ہوتی ہے ایک طبعی اور ایک شری کو تندیں عقدیر کی تقدیر کی اقدام میں پہلے بنا چکا ہوں دو قسم کی ہوتی ہے ایک طبعی اور ایک شری سری تقدیر کی تعدیر کی تقدیر کی تعدیر کیا تعدیر کیا تعدید کی تعدیر کی تعدیر کی تعدیر کی تعدیر کی تعدیر کی تعدیر کیا تعدید کی تعدیر کی تعدیر کیا تعدید کی تعدیر کی

اثر شری احکام کے بجالانے یا ان کے تو ژنے پر ظاہر ہو تا ہے اور طبعی نقد پر کا اثر اس کے احکام کے بجالانے یا ان کے توڑنے پر ظاہر ہو تاہے۔ بچے جو اندھے پیدا ہوتے ہیں یا اپاہج پیدا ہوتے ہیں وہ شرعی تقدیر نہیں بلکہ طبعی تقدیر کے ٹوٹنے کی وجہ سے اندھے یا اپاہج ہوتے ہیں۔ طب سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ کے پر ہیز کا اثر بھی اور ان کی بدیر ہیزی کا اثر بھی بچوں پریز تا ہے۔ بعض عورتوں کے رحم میں کمزوری ہوتی ہے تو ان کے بیچے ہیشہ اپاہج اور عیب دار پیدا ہوتے ہیں۔ خصوصاً بعض بیاریاں تو بچوں پر بہت ہی برااثر کرتی ہیں۔ مثلاً سل' خنا زیری ماده ' آتشک ' مشیریا ' جنون وغیره - پس بچه کاعیب دار اور ناقص موناکسی بچهلے گناه کی سزامیں نہیں ہو تا بلکہ اس کے مال باپ سے کسی جسمانی نقص کی وجہ سے ہو تا ہے یا ایام حمل کی بعض بدیر ہیزیوں کے سب سے ہو تا ہے۔ اور چونکہ بچہ کی پیدائش ماں باپ کے ہی جسم سے ہوتی ہے اس لئے ان کے جسمانی عیوب یا جسمانی خوبیوں کا دارث ہونااس کے لئے ضروری ہے۔ کیونکہ بچہ ماں باپ کے اثر سے تنجی متأثر نہ ہو گاجب خدا تعالی قانون قدرت کو اس طرح بدل دے کہ ایک مخص کے کام کا اثر دو سرے پر نہ بڑے۔ اور اگریہ قانون جاری ہو جائے تو سمجھ لو کہ موجودہ کارخانہ عالم بالکل درہم برہم ہو جائے۔ کیونکہ تمام کارخانہ عالم ای قانون پر چل رہا ہے کہ ایک چیز دو سری کے نیک یا بدا ٹر کو قبول کرتی ہے۔ دو سری وجہ جس سے اہل ہنود کو اس مسلہ کے سمجھنے میں غلطی گی ہے یہ ہے کہ انہوں نے خیال کیا ہے کہ روحیں کمیں جمع کرکے رکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ پکڑ پکڑ کران کو عور توں کے رحم میں ڈالتا ہے۔ حالا نکہ اس سے بیبودہ عقیدہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس عقیدہ کو مان کر پھر یہ بھی مانتا پڑے گاکہ انسان کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ہی کروا تا ہے۔ کیونکہ ایک روح کے جم میں آنے کا اگر وقت آگیااور اس وقت وہ شخص جس کا پیدا کرنا منظور ہو وہ کہیں سفر پر گیا ہوا ہویا اس نے شادی ہی نہ کی ہوتو پھروہ روح کیونکر آسکتی ہے۔ پس اس عقیدہ کے ساتھ ہی یہ بھی مانتا پڑے گاکہ تمام اعمال انسان سے اللہ تعالیٰ ہی کرا تا ہے اور تمام دنیاوی اعمال بھی خدا تعالیٰ کے تھم سے مجبور ہو کراہے کرنے پڑتے ہیں۔ اور اس طرح انسان کی وہ آزادی عمل جس کی وجہ سے وہ جزاء وسزا کامستحق ہو تاہے برباد ہو جاتی ہے۔ دو سرانقص اس عقیدہ کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ایک مشاہرہ شدہ امر کا انکار کرنا پڑتا ہے اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت روح نتیجہ ہے اس تغیر کا جو نطفہ رحم مادر میں یا تا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس

پیشگو ئیال کیول ملتی ہیں؟ جو پیگھو ئیاں ملتی ہیں ان کی کئی قتمیں ہیں۔

ہں۔ اور جو صفت علیم کے ماتحت ہوتی ہیں وہ مبھی نہیں ملتیں۔

(۱) مید کہ جن حالات میں سے انسان گزر رہا ہے ان کے نتیجہ سے انسان کو اطلاع دی جاتی

-4

یعنی تقدیر عام کے ماتحت جو نتائج نکلتے ہوں ان سے اطلاع دی جاتی ہے مثلاً ایک شخص ہے جو ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں طاعون کے کیڑے ہوں۔ اور اس کے جسم میں ان کو قبول کرنے کی طاقت بھی ہو اور کوئی ایسے سامان بھی نہ ہوں جن کو استعال کرکے وہ ان کے اثر سے پچ سکتا ہو اسے خدا تعالی یہ خبرایسے رنگ میں دے کہ وہ شخص دیکھے کہ اس کو طاعون ہو گئی ہے تاوہ اس نظارہ سے متأثر ہو کر ایسی جگہ جانے کا ارادہ چھوڑ دے جہاں طاعون ہے یا اگر ایسی جگہ موجود ہے تو ان احتیاطوں کو برتنا شروع کر دے جن سے طاعون کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گاتو وہ طاعون سے نیج جائے گا۔ اور اس کی رؤیا جھوٹی نہ کملائے گی بلکہ بالکل تچی ہوگی۔

(۲) دو سری صورت میہ ہوتی ہے کہ انسان کے روحانی یا اخلاقی حالات کے ماتحت جو تقدیر

خاص جاری ہونی ہواس سے اطلاع دے دی جاتی ہے۔

(٣) تقدر مبرم یعنی اٹل تقدر سے اطلاع دی جاتی ہے۔

ان تیوں صورتوں میں سے اول الذکر اور ثانی الذکر تو کثرت سے بدل جاتی ہیں لیکن آخری تقدیر نہیں بدلتی۔ ہاں بھی بھی خاص حالات میں وہ بھی بدل جاتی ہے۔

اب میں بتا تا ہوں کہ پہلی پیگوئی کیوں اور کس طرح بدلتی ہے؟ سویاد رکھنا چاہئے کہ پیگوئی نام ہے اظہار تقدیر کا۔ یعنی جو پچھ کسی شخص کے طبعی حالات یا شری حالات کے مناسب حال معالمہ ہونا ہو تا ہے اسے اگر ظاہر کر دیا جائے تو اسے پیگوئی کی ہے ہیں۔ اس حقیقت کو بد نظرر کھ کر اب دیکھنا چاہئے کہ پہلی قتم پیگوئی کی ہے تھی کہ کسی شخص کو اس کے طبعی حالات کا نتیجہ بتا دیا جائے۔ مثلاً یہ بتا دیا جائے کہ اس وقت اس کی جسمانی صحت ایس ہے ماں کا نتیجہ موت ہوگا۔ اب فرض کرد کہ اس کو یہ خرنہ دی جاتی اور وہ اپنی جسمانی صحت کا کہ اس کا نتیجہ موت ہوگا۔ اب فرض کرد کہ اس کو یہ خرنہ دی جاتی اور وہ اپنی جسمانی صحت کا فکر کرنے لگ جاتی اور احتیاط برتی شروع کر دیتا تو کیا اس نتیجہ سے بچ جاتیا نہیں۔ پھراگر خد التحالی نے اسے قبل او وقت خردے دی تو اس کا وہ حق جو بصورت تبدیلی حالت اس کو حاصل مقاکسی وجہ سے ضائع ہوگیا۔ ضرور ہے کہ اگر وہ پورے طور پر ان ذرائع کو استعال کرے جن مقاکسی وجہ سے ضائع ہوگیا۔ ضرور ہے کہ اگر وہ پورے طور پر ان ذرائع کو استعال کرے جن سے ان حالات کو جن کے بدنی کی اس کو پہنچنے والے ہیں وہ بدل سکے تو پھروہ مصیبت سے پچ حالے اور ہلاکت سے محفوظ ہو جائے۔

تقدیر عام کے ماتحت ہونے والے واقعات تقدیر خاص کے ماتحت بھی بدل جاتے ہیں۔ پس کبھی وہ پیٹکوئی جو تقدیر عام کے ماتحت کی گئی تھی۔ تقدیر خاص سے بھی ٹل سکتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کو بتایا جائے کہ اس کے گھر میں کوئی موت ہونے والی ہے۔ اور وہ خاص طور پر صدقہ اور وعاسے کام لے تو بالکل ممکن ہے کہ وہ موت ٹل جادے۔ اس قتم کی پیٹکوئی کی مثال بالکل ایس ہے جیسے کوئی شخص ایس جگہ جا رہا ہو جس کا حال اسے معلوم نہ ہو اور سخت تاریکی ہو پچھ نظرنہ آتا ہو اور اس کے سامنے ایک گڑھا ہو جس میں اس کا گر جانا اگر وہ اپنے راستہ پر چلا جائے بیٹنی ہو۔ اور ایک واقف شخص اسے دیکھ کرکے کہ میاں کہاں جاتے ہو گروگے یا یہ فقرہ جائے بیٹنی ہو۔ اور ایک واقف شخص اسے دیکھ کرکے کہ میاں کہاں جاتے ہو گروگے یا یہ فقرہ کے کہ تمہاری موت آئی ہے۔ اس پر وہ شخص گڑھے تک جا کر واپس آجائے اور آگر اس کھنے کہ تمہاری موت آئی ہے۔ اس پر وہ شخص گڑھے تک جا کر واپس آجائے اور آگر اس مختص کو کے کہ تم بڑے کہ تمہاری موت آئی ہے۔ اس پر وہ شخص گڑھے تک جا کر واپس آجائے اور آگر تم جاتے گھنے کہ تم بڑے جھوٹے ہو میں تو نہیں گرااور نہیں مرا۔ وہ بھی کے گاکہ آگر تم جاتے گولی کے کہ تم بڑے جھوٹے ہو میں تو نہیں گرااور نہیں مرا۔ وہ بھی کے گاکہ آگر تم جاتے

توگرتے۔ جب گئے نہیں توگرتے کیوں؟ اور دو سرے لوگ بھی ایسے مخص کو ملامت کریں گے کہ کیا اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ تو اپی جان بچانے کے احسان کا بدلہ اس نامعقول طور پر دیتا ہے۔ یہ تو تقدیر عام کو تقدیر عام سے بدلنے کی مثال ہے۔ اور تقدیر خاص کی مثال یہ ہے کہ مثلاً وہ مخص جے دو سرے آدمی نے کہا تھا کہ تو مرے گا'یا گرے گا' وہ اس نہیم کرنے والے مخص کو کے کہ مجھے کام ضروری ہے مہرانی فرماکر کوئی مدد ہو سکے تو کرو۔ اور وہ تغییم کرنے والا مخص کوئی بڑا تختہ لاکر گڑھے پر رکھ دے جس پرسے وہ گزر جائے۔ کیا اس صورت میں بھی یہ ممکن ہے کہ اس مخص کو کوئی کے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ مخص تو گڑھے پرسے سلامت گزر آیا۔ اس میں کیا شک ہے کہ آگر وہ مخص اطلاع نہ دیتا تو یہ اندھیرے کی وجہ سے گڑھے میں گر ہلاک ہو جا آ۔ اور اگر وہ مدد نہ کر آتو یہ گڑھے پرسے کہی پار نہ ہو سکا۔

دے اور ملائکہ کو تھم دیتا ہے کہ مثلا اس کے مال و جان کو نقصان پنچاؤیا اس کی عزت تباہ کر دو۔ اس تھم کی اطلاع بھی وہ اپنے کسی بندے کو بھی دے دیتا ہے۔ اس خبر کو سن کروہ شریر آدمی جو اپنے دل کے کسی گوشے میں ایک چنگاری خشیت اللی کی بھی رکھتا تھا جو گناہوں کی راکھ کے نیچے دبی پڑی تھی گھبراکر اپنی حالت پر نظر ڈالتا ہے اور اس توجہ کے زمانے میں اس چنگاری کی گرمی کو محسوس کر تا ہے اور اسے راکھ کے ڈھیر کے نیچے سے نکال کر دیکھتا ہے۔ وہ چنگاری راکھ سے باہر آکر زندہ ہو جاتی ہے۔ اور روشنی اور گرمی میں ترتی کرنے لگ جاتی ہے اور اس شخص کے دل میں نئی کی مین ترتی کرنے لگ جاتی ہے اور اسی شخص کے دل میں نئی کی مین ترتی کرنے لگتا ہے اور اپنے بچھلے افعال اور مفد تھا اپنے اندر محبت اور خشیت اللی کی گرمی محسوس کرنے لگتا ہے اور اپنے بچھلے افعال

یر نادم ہو کراپنے رب کی دہلیز را بنی جبیں (پیٹانی) کور کھ دیتا ہے اور ندامت کے آنسوؤں ہے اس کو دھو دیتا ہے۔ کیا رحمٰن اور رحیم خدا اس کی اس حالت کو دکیھ کر اس کے اس حال ہر رحم کھائے گایا نہیں؟ کیاوہ اپنے پہلے فیصلہ کو جو اس شخص کے پہلے حال کے مطابق اور ضروری تھا اب نے حال کے مطابق بدلے گایا نہیں؟ کیا وہ رحم سے کام لے کر اس کی سزا کے حکم کو منسوخ کرے گایا کہ دے گاکہ چو نکہ میں اپنے فیصلہ سے ایک بندہ کو بھی اطلاع دے چکا ہوں اس لئے میں اب اس تھم کو نہیں بدلوں گااور خواہ پیر مخض س قدر بھی توبہ کرے گااس کی حالت پر رحم نہیں کروں گا۔ کیا اگر وہ اپنے فیصلہ کو ظاہر نہ کر تا تو اسلامی تعلیم کے ماتحت اس فیصلہ کو بدل سکتا تھایا نہیں؟ بلکہ وہ اپنی سنت کے مطابق اس کو بدل دیتایا نہیں؟ پھرجب کہ وہ باوجود ایک فیصلہ کر دینے کے باوجود ملائکہ کو اس پر آگاہ کر دینے کے اپنے فیصلہ کو بدل سکتا تھا بلکہ بدل دیتا تو کیا وہ اب اس لئے رحم کرنا چھوڑ دے گاکہ اس نے اپنا فیصلہ ملائکہ کے علاوہ ا یک انسان پر بھی ظاہر کر دیا ہے اور اس کے ذریعہ دو سرے انسانوں کو بھی اطلاع دے دی ہے اور کیاوہ اپنے فیصلہ کو بدل دے تو کوئی نادان کمہ سکتا ہے کہ اس نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے؟ ایک ملازم کے قصور پر اگر کوئی آقا کے کہ میں تجھے ماروں گا۔ اور وہ ملازم سخت ندامت کا اظہار کرے اور توبہ کرے اور آئندہ کے لئے اصلاح کا دعدہ کرے اور وہ آ قا اسے معاف کردے اور نہ مارے تو کیا کوئی صحیح العقل انسان کے گاکہ اس نے جھوٹ بولا ہے؟ اور وعدہ ظافی کی ہے؟

پہلی فتم کی پیٹھو ئیاں یعنی جن میں تقدیر عام کے نتائج سے اطلاع دی جاتی ہے اکثر مؤمنوں

کے لئے ہوتی ہیں تا اللہ تعالی ان کو ہوشیار اور متنبہ کر دے اور آفات ارضی سے بچالے اور
ان پر اپنے رحم کو کامل کرے کیونکہ مؤمن قانون قدرت کے اثر سے بالا نہیں ہو تا۔ اور بار ہا
لاعلمی کی وجہ سے ان کی زد میں آجا تا ہے اور طبعی قوانین کو تو ژکر مشکل میں پھنس جاتا ہے۔
تب خدا تعالی نتائج بد کے پیدا ہونے سے پہلے اسے یا کمی اور مؤمن کو اس کے لئے اصل حالت سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اور وہ خود قانون قدرت کے ہی ذریعہ سے یا دعاو صدقہ سے اس کا دفعیہ کر لیتا ہے۔ اور دو مری فتم کی پیٹھو کیاں جن میں نقذیر خاص کے ذریعہ سے کسی شخص کی نسبت علم ہوتا ہے۔ خاص سرکشوں اور مفسدوں کے لئے ہوتی ہیں اور اس کی بید وجہ ہے کہ اس نقذیر کے ماتحت ملنے والی پیٹھو کی ہیشہ عذاب کی ہوتی ہیں اور اس کی پیٹھو کی ہیشہ اس نقذیر کے ماتحت ملنے والی پیٹھو کی ہیشہ عذاب کی ہوتی ہے کیونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی ہیشہ اس نقذیر کے ماتحت ملنے والی پیٹھو کی ہیشہ عذاب کی ہوتی ہے کیونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی ہیشہ عذاب کی ہوتی ہے کیونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی ہیشہ عذاب کی ہوتی ہے کیونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی ہیشہ عذاب کی ہوتی ہے کیونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی ہیشہ عذاب کی ہوتی ہے کیونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی ہیشہ عذاب کی ہوتی ہے کیونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی ہیشہ عذاب کی ہوتی ہے کیونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی ہیشہ عذاب کی ہوتی ہے کیونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی ہیشہ عذاب کی ہوتی ہے کونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی ہیشہ عذاب کی ہوتی ہے کیونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی ہوتی ہے کیونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی ہوتی ہے کیونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی ہوتی ہے کونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی ہوتی ہے کیونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی ہوتی ہے کیونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی ہوتی ہے کونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی کی ہوتی ہے کیونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی ہوتی ہے کیونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی کونکہ عذاب ہی کی پیٹھو کی کونکہ کی خوالی ہوتی ہے کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کی کی کی کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ

للا كرتى ہے وعدہ كى نہيں۔ كيونكہ اس پيگيوكى كا ثلنا رخم كا موجب ہوتا ہے اور اس سے خدا تعالى كى شان ظاہر ہوتى ہے۔ ليكن جو مؤمن كے حق ميں تقدير خاص ظاہر ہوتى ہے وہ چونكہ وعدہ ہوتى ہے وہ نہيں ثلتی۔ كيونكہ اس كے ثلنے سے اظهار شان نہيں ہوتى۔ اور اس لئے بھى كہ وعيد ہميشہ كى سبب سے ہوتا ہے۔ اور اس سبب كے بدلنے سے بدل سكتا ہے۔ اور وعدہ كمي بلا سبب بھى ہوتا ہے اس لئے وہ نہيں ثل سكتا كيونكہ جس چيز كو اپنے طور پر بلا خدمت كے دينے كا وعدہ كيا جاتا ہے اسے كى اور سبب سے روك دينا خدا تعالى كى شان كے خلاف ہے۔

میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تقدیر مبرم سوائے خاص حالات کے نہیں ٹلا کرتی۔ اور الفقر میرم مبرم اب بیں بتا تا ہوں کہ تقدیر مبرم کے ٹلنے سے کیا مراد ہے۔ تقدیر مبرم کے ٹلنے سے میاد نہیں ہوتی کہ وہ واقع میں کلی طور پر ٹل جاتی ہے۔ بلکہ اس کے ٹلنے سے صرف یہ مراد ہے کہ اس کی شکل بدل جاتی ہے اور اسے کسی اور رنگ میں بدل دیا جاتا ہے۔ یہ تقدیر باریک درباریک رازوں کے ماتحت نازل ہوتی ہے۔ اور اس کے بد لنے سے بعض دفعہ اور بست سے قوانین پر اثر پڑتا اور بدا نظامی ہوتی ہے۔ پس یہ تقدیر اللہ تعالی کی خاص محکموں کے ماتحت کلی طور پر ٹلائی نہیں جاتی۔ اور اگر ٹلتی ہے تو شفاعت کے ماتحت ٹلتی ہے جو ایک خاص مقام ہے اور جب سے دنیا قائم ہوئی ہے صرف چند بار ہی اس مقام پر خدا تعالی نے اپنے بندوں کو قائم کیا ہے۔

اس تقدیر کے جزئی طور پر مُل جانے کی مثال حضرت سید عبدالقادر صاحب جیلائی گاایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں آپ گاایک مرید تھاجس سے انہیں بہت محبت تھی۔ اس کے متعلق انہیں خردی گئی کہ وہ ضرور زنا کرے گا ادر بیہ تقدیر مبرم ہے۔ انہوں نے اس کے متعلق متواتر دعا کرنی شروع کی اور ایک لمبے عرصہ کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ ہم نے اپنی بات بھی پوری کر دی اور تیری دعا کو بھی من لیا۔ وہ حیران ہوئے کہ بیہ کیا معالمہ ہے۔ جب وہ مرید مطنے آیا تو انہوں نے اس کو سب حال بتایا کہ اس طرح مجھے تیری نسبت اطلاع ملی تھی۔ میں نے مجھے تیا نہیں اور دعا کر تا رہا۔ اب بیہ خبر ملی ہے کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک عورت پر میں عاشق ہو گیا تھا۔ نکاح کرنے کی کو شش کی مگر ناکامی ہوئی۔ آ نر فیصلہ کرلیا کہ خواہ بچھ ہی ہو اس سے ہم عاشق ہو گیا تھا۔ نکاح کرنے کی کو شش میں تھا کہ رات کو رؤیا میں وہ نظر آئی اور میں اس سے ہم

صحبت ہؤا۔ آنکھ کھلنے پر معلوم ہؤا کہ دل سے اس کی محبت بالکل نکل گئی اور وہ حالت جاتی رہی۔ اس اظہار واقعہ سے سید عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو معلوم ہؤا کہ کس طرح وہ لقد پر جو اس مخص کے اپنے ہی اعمال کے بتیجہ میں ظاہر ہونے والی تھی اور اس کے لئے ایسے حالات جمع ہو گئے تھے کہ وہ ممل نہیں سکتی تھی خدا تعالی نے ایک اور صورت میں پوری کرکے اس مخص کو گناہ سے بچا دیا۔ اور سید عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی دعا کو اس کے حق میں قبول کرکے اپنی خاص قدرت کے ذریعہ سے اس مخص کو اس کے برے اعمال کے بدنتا کی سے بچالیا۔

کیا تقدیر کے ملنے سے کوئی نقص تو واقع نہیں ہوتا؟

کیا تقدیر کے ملنے سے کوئی نقص تو واقع نہیں ہوتا؟

میں فرق نہیں آتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں آتا۔ کیونکہ نقدیر کے ملانے میں کئی ایک فوائد

ہیں۔ اول تقذیر کے بتلانے اور پھراس کو ٹلانے سے اللہ تعالیٰ کی شفقت کا اظہار ہو تا ہے۔ کیونکہ جب وہ ایک آنے والی مصیبت کا اظہار بندہ پر کر دیتا ہے تو اس سے بندہ ہوشیار ہو جا تا

ہے اور اپنے بچاؤ کے سامان کر لیتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے احسان سے اس مصیبت سے پچ جاتا ہے۔ پس تقدیر کا قبل از وقت بتانا بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت پر ولالت کر تا ہے اور پھراس

کا ٹلانا بھی اس کے رحم پر دلالت کر تاہے اور بجائے نقص کے اس میں فائدہ ہے۔

تقدر خاص کے ٹلانے میں کہ جو تقدیر عام کے نتیجہ میں نازل نہیں ہوتی بلکہ روحانی حالت کے تغیر پر اس کا نزول ہو تا ہے ایک اور فائدہ بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہی نہیں ہوتا۔ اگر غور کیا جائے تو تقدیر خاص کو ٹلانے کے بغیراللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کا اظہار ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مخص انبیاء کی خالفت کرے اور دین حق کے بھیلنے میں روک ہو اور اس کو سزا دینا ضروری ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع اپنے مامور کو مل جائے کہ وہ مخص ہلاک ہو جائے گا ور وہ مخض باوجو د تو ہہ کے ہلاک ہو جائے قواس سے خدا تعالیٰ کا قادر ہونا مخفی ہو جائے گا اور وہ مخض باوجو د تو ہہ کے ہلاک ہو جائے تو اس سے خدا تعالیٰ کا قادر ہونا مخفی ہو جائے گا اور ذیادہ سے ذیادہ بید فاہت ہو گا کہ خدا تعالیٰ علیم ہے۔ لیکن علیم ہونا کوئی چیز نہیں جب کا دو ہ قادر بھی نہ ہو۔ اس کا قادر ہونا ہی انسان کی مجت کو اپنی طرف تھینچ سکتا ہے۔ پس ایک خبرے بتائے جانے پر پھر اس کا نہ ٹلنا صرف علم غیب پر دلالت کرے گا قدرت پر نہیں۔ بلکہ خبرے باتے ہوئی ایبا ذریعہ معلوم ہوگیا ہے جس کے لوگوں کو شبہ پڑ سکے گا کہ جو نبی خبر بتا رہا ہے شاید اسے کوئی ایبا ذریعہ معلوم ہوگیا ہے جس کے لوگوں کو شبہ پڑ سکے گا کہ جو نبی خبر بتا رہا ہے شاید اسے کوئی ایبا ذریعہ معلوم ہوگیا ہے جس کے لوگوں کو شبہ پڑ سکے گا کہ جو نبی خبر بتا رہا ہے شاید اسے کوئی ایبا ذریعہ معلوم ہوگیا ہے جس کے لوگوں کو شبہ پڑ سکے گا کہ جو نبی خبر بتا رہا ہے شاید اسے کوئی ایبا ذریعہ معلوم ہوگیا ہے جس کے لوگوں کو شبہ پڑ سکے گا کہ جو نبی خبر بتا رہا ہے شاید اسے کوئی ایبا ذریعہ معلوم ہوگیا ہے جس کے

ذریعے وہ غیب کی خبر معلوم کر سکتا ہو۔ لیکن جب ایک تھم خاص حالات کے بدلنے پر ٹمل جاتا ہے تو صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تھم ایک قادر ہستی کی طرف سے ہے جو ہر ایک مناسب حالت کے مطابق تھم دیتی ہے جیسا جیسا انسان اپنے حال کو بدلتار ہتا ہے وہ بھی اپنی تقدیر کو اس کے لئے بدلتی جاتی ہے۔ اور اس سے اس کی شوکت اور جلال کا اظہار ہو تا ہے اور بندہ کی امید برحتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ پکڑتا ہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے اور ایک مثین کی طرح نہیں ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بھی نظر انسانہ سے دیکھے گاتو اسے معلوم ہو گاکہ اگر انذاری پدیگھو ئیاں نہ ملیں تو خدا تعالی کا قادر ہونا ہر گز ثابت نہ ہو۔ بلکہ یہ معلوم ہو کہ گویا اس کے آقاکا ہتھ پر جائے تو اسے بھی پیل دیتا ہے اور اگر اس میں گنا ڈالا جاتا ہے تو اسے بھی پیل دیتا ہے اور اگر اس کے آقاکا ہتھ پڑ جائے تو اسے بھی پیل دیتا ہے۔ خواہ کوئی کتنی ہی تو بہ کرے اس کی دوستی کا اختیار ہوتا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ اس کی دشنی ترک کرکے اس کی دوستی کا اختیار کرنا پچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا تا۔

شایداس جگه کسی کے دل میں بہ شبہ پیدا ہو کہ اگر اسی طرح پیگھو کیاں بدل جاویں تو ان کی سپائی کاکیا شبوت ہو؟ پھرکیوں نہ کمہ دیا جائے کہ بیہ سب ڈھکوسلا ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اول تو پیگھو کیاں مخفی اسباب پر دلالت کرتی ہیں یعنی ان میں ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جن کے اسباب ظاہر میں موجود نہیں ہوتے اور قیاس اور ظن انہی باتوں میں چلنا ہے جن کے اسباب ظاہر ہوں۔ مثلا ایک مخض بھار ہو اور اس کی نسبت بیہ بتایا جائے کہ وہ مرجائے گاتو اس میں قیاس کا دخل ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسی خبردی جائے جس کے اسباب ہی موجود نہ ہوں اور پھراس کے آثار ظاہر ہو جا کیں تو پھر خواہ وہ ٹل ہی جائے اسے قیاسی خبر نہیں کما جا سکتا۔ کیونکہ اس کے آثار ظاہر ہو جا کیں تو پھر خواہ وہ ٹل ہی جائے اسے قیاسی خبر نہیں کما جا سکتا۔ کیونکہ اس کے ایک حصہ نے اس کے دو سرے حصہ کی صدافت پر ممرلگا دی ہے۔ پس باوجود پیگھو کیوں کے طلخ کے ان کی صدافت میں شبہ پیدا نہیں ہو سکتا اور وہ پھر بھی دنیا کی ہدایت کے لئے کانی ہوتی ہیں۔

دو سرا جواب اس شبہ کا میہ ہے کہ انذاری پیٹگو ئیاں تواکثر دشمنوں کے لئے ہوتی ہیں اور دشمن بالعوم ضدی اور اپنے خصم پر تمسنح اڑانے والا ہو تا ہے اور اس کے قبل از وقت ڈرانے سے بہت کم فائدہ اٹھا تا ہے۔ایسے تو بہت ہی کم ہوتے ہیں جو انذار سے فائدہ اٹھا ئیں اور ان پر سے عذاب ٹل جائے۔ پس مثلاً پانچ یا دس فیصدی انذاری پیٹھو ئیوں کے ٹل جانے سے کس طرح شبہ پڑ سکتا ہے جب کہ اس کے بالقابل تمام کی تمام وعدہ والی پیٹی کیاں اور نوے یا بچانوے فیصدی انذاری پیٹی کیاں پوری ہو کر روز روشن کی طرح اس پیٹی کی کرنے والے کی صدافت کی تصدیق کر رہی ہوتی ہیں۔

تیسرے تقدیر خاص کے ماتحت جو خبریں دی جاتی ہیں اور انہی کے متعلق مخالفوں کو زیادہ شبہ پڑتا ہے یہ طبعی امور کے متیجہ میں نہیں ہوتیں بلکہ روحانی امور کے متیجہ میں ہوتی ہیں۔ مثلاً کیکھرام کے متعلق جو خبردی گئی کہ رسول کریم الشائلی کی گتافی کی سزامیں وہ قل کیا جائے گایا آتھم کی نبیت کہ وہ آپ کی گتافی کی سزامیں ہاویہ میں گرایا جائے گایا احمد بیگ اور اس کے داماد کے متعلق کہ وہ مرجا کیں گے۔ تو یہ سزائیں کی طبعی امر کے متیجہ میں نہیں تھیں۔ اگر الماد کے متعلق کہ وہ مرجا کیں گے۔ تو یہ سزائیں کی طبعی امر کے متیجہ میں نہیں تھیں۔ اگر الکھرام نے کوئی قتل کیا ہوا ہوتا اور کہا جاتا گا جو الحق کا تب اور بات تھی۔ یا ای طرح آتھم اور احمد بیگ کے متعلق کوئی ایس سزا تبی مقرد کی گئی ہیں وہ روحانی ہیں اور الی اخبار ہو سکتا تھا۔ مگر جن جر موں کے بدلہ میں سزا کیں مقرد کی گئی ہیں وہ روحانی ہیں اور الی اخبار میں سے آگر بعض بھی پوری ہوجا کیں تو وہ اس امر کا شوت ہیں کہ ان کے بتانے والا خدا تعالی میں سے آگر بعض بھی پوری ہوجا کیں تو وہ اس امر کا شوت ہیں کہ ان کے بتانے والا خدا تعالی میں نہیں ملاے۔ دوسرانتخص ایک روحانی گناہوں کی سزا تو اللہ تعالی ہی بتا سکتا ہے۔ دوسرانتخص ایک روحانی گناہ گار میں نہ سر اس میں ملی ہیں جا سکتا ہے۔ دوسرانتخص ایک روحانی گناہ گار کو د کھی کرکیا بتا سکتا ہے کہ اسے سزاکس رنگ میں طبع گی ؟

اگرید کما جائے کہ یہ جو تم نے بیان کیا ہے کہ بہت دفعہ ایک خبرجو دی جاتی ہے وہ موجودہ حالات کا نقشہ ہوتی ہے بینی اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جن حالات میں سے یہ گزر رہا ہے ان کا یہ نتیجہ ہو گاتو کیوں نہیں صاف صاف یہ بتا دیا جاتا کہ تمہاری یا فلاں مخض کی موجودہ حالت کا یہ نتیجہ ہے تاکہ لوگوں کو خوابوں اور الہاموں پر شبہ نہ پڑے۔ اگر ای طرح صاف صاف بتا دیا جائے تو پھر لوگوں کو کوئی ابتلاء نہ آئے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ اول تو جن لوگوں کے دل میں مرض ہوتی ہے ان کو ہر حالت میں شبہ پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب کی جن پیگھو کیوں میں صاف طور پر یہ شرط بتا دی گئی تھی ان پر بھی لوگ معترض ہیں۔ طاعون کی پیگھو کیوں میں صاف طور پر یہ شرط بتا دی گئی تھی ان پر بھی لوگ معترض ہیں۔ طاعون کی پیگھو کی میں صاف کہ دیا گیا تھا کہ قادیان میں الیی طاعون نہ پڑے گی کہ دو سرے گاؤں کی طرح اس میں بابی آجائے گر پھر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ ایک گاؤں کی طرح اس میں بابی آجائے تھا۔ دو سرے اس طریق کے اختیار کرنے میں ایک فائدہ بھی ہے کیس بھی یماں نہ ہونا چاہئے تھا۔ دو سرے اس طریق کے اختیار کرنے میں ایک فائدہ بھی ہے کیس بھی یماں نہ ہونا چاہئے تھا۔ دو سرے اس طریق کے اختیار کرنے میں ایک فائدہ بھی ہے کیس بھی یماں نہ ہونا چاہئے تھا۔ دو سرے اس طریق کے اختیار کرنے میں ایک فائدہ بھی ہے کیس بھی یماں نہ ہونا چاہئے تھا۔ دو سرے اس طریق کے اختیار کرنے میں ایک فائدہ بھی ہے

اور وہ یہ کہ اس ذریعہ سے وہ اصل غرض جس کے لئے خواب یا الهام ہو تا ہے ذیا دہ اچھی طرح

یوری ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ منذر خواب یا الهام جن میں آئندہ کی کوئی خبر بتائی جاتی ہے

ان میں علاوہ اور اغراض کے ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بندہ جس کے متعلق اس خواب یا

الهام میں کوئی خبر دی گئی ہے۔ ہوشیار ہو جائے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اگر اصلاح نہ

کرے تو اس پر ججت قائم ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔

رَ عُوالَ مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئُلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةَ بُعْدَ الرُّسُلِ
الناء:١٢١)

یعنی ہم نے نہ کورہ بالا رسولوں کو (جن کا اس آیت میں پہلے ذکر ہوًا ہے) بھیجا بشارت دیتے ہوئے اور منکروں کو ڈراتے ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے۔

غرض انذاری پیگو ئیاں جمت کے قیام کے لئے ہوتی ہیں اور ان کے ذریعہ سے اس شخص کو جس کے خلاف وہ پیگو ئیاں کی جاتی ہیں اصلاح کا آخری موقع دیا جا آئے اور بصورت دیگر اس پر جمت قائم کی جاتی ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی شخص کو مثلاً اس کی اپنی ذات کے متعلق یہ نظارہ دکھایا جائے کہ اس کو تپ چڑھا ہؤا ہے اور وہ خواب میں تپ کی تکلیف کو دیکھے تو اس پر اور ہی اڑ ہو گا۔ ہم نسبت اس کے کہ اس کو کوئی شخص کہہ دے کہ تیرے حالات ایسے ہیں کہ تجھے تپ چڑھے کا اختال ہے۔ اس طرح اگر کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ فلاں شخص کو اس کی بدین کی وجہ سے سزا کا اختال ہے۔ اس طرح اگر کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ فلاں شخص کو اس کی بدو بی کی وجہ سے سزا کا اختال ہے تو اس کا اور اثر ہو گا برنسبت اس کے کہ اس کو یہ بتایا جاوے کہ اس کو یہ سزا مقدر ہو چکی ہے اور جب کہ اس کے اعمال کی وجہ سے سزا مقدر ہو چکی ہے اور جب کہ اس کے اعمال کی وجہ سے سزا مقدر ہو بھی چکی ہو تو پھر حق بھی بی ہو گا اور اس رنگ میں بتایا جانا ضروری ہے۔

ر میرن کور اور کی ہو و پر ک کی کروں خدا تعالی وہی بات نہیں بنا دیتا ہو آخر میں ہونی ہوتی ہے۔
در میانی حالت بنا آئی کیوں ہے کہ لوگ شبہ میں پڑجادیں۔ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بنا چکا ہوں پینگئ کیوں کی غرض اصلاح ہوتی ہے۔ پس اگر تقدیر کاوہ پہلو بنایا ہی نہ جاوے جس نے بدل جانا ہے تو لوگوں کو اصلاح کی تحریک کس طرح کی جائے؟ در حقیقت نہ جاوے اس قتم کے اظہار سے ہزاروں آومیوں کی جان بچ جاتی ہے۔ اور خدا تعالی کا رحم اس کا محرک ہے۔ دو سرے جیسا کہ میں پہلے بنا آیا ہوں اللہ تعالی کی دو صفات ہیں ایک علیم ہونا اور ایک قادر ہونا۔ آگر تقدیر کا وہی حصہ بنایا جائے جو بدلتا ہی نہیں تو اس سے خدا تعالی کا کا موں اللہ تعالی کی دو صفات ہیں ایک علیم ہونا اور ایک قادر ہونا۔ آگر تقدیر کا وہی حصہ بنایا جائے جو بدلتا ہی نہیں تو اس سے خدا تعالی کا

علیم ہونا تو ثابت ہو جاتا گر قادر ہونا ثابت نہ ہوتا۔ پس ایسی نقدیر کا ظاہر کرنا جو موجودہ حالات کے مطابق ہے خدا تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لئے ضروری ہے۔ اس کے بغیرانسان پر اس کی قدرت کا کامل اظہار نہیں ہو سکتا۔ یمی ایک ذریعہ انسان پر قدرت اللی کے اظہار کا ہے کہ اس کے روحانی حالات پر خدا تعالیٰ کا ایک تھم جاری ہو اور اگر وہ حالات قائم رہیں تو اس کے ساتھ اس اظہار کے مطابق معالمہ ہو اور اگر بدل جاویں تو اس کے ساتھ معالمہ بھی بدل جادے۔

اگرید کما جائے کہ چو تکہ لوگوں کو ایسی پیٹی سیوں سے ابتلاء آجا ہاہے ہی بمتر تھا کہ خدا تعالیٰ اس نتم کی اخبار نہ دیا کر ہا؟ تو اس کا جو اب یہ ہے کہ شریر اور مفسد کی شرارت سے ڈر کر اللہ تعالیٰ حق کو نہیں چھو ڑ سکتا۔ وہ بات جس سے اللہ تعالیٰ کے رحم کا اظہار اور اس کی قدرت کا ثبوت ماتا ہے اور اس کے فاعل بالارادہ ہونے کی تصدیق ہوتی ہوتی ہوتی ہو دہ اس کو شریروں اور مفسدوں کے اغراض کی وجہ سے کیو کر چھو ڑ سکتا تھا۔ اس فتم کی اخبار دینے میں سوائے ان لوگوں کے شور کے جن کی نیت مخالفت پر پختہ ہو چکی ہوتی ہے اور کیا چیزروک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

مَا مَنَعَنَا اَنْ نُدُسِلَ بِالْالِيةِ اللَّاانَ كُذَّ بِهَا الْاَوَّلُونَ (بَي الرائيل: ١٠)

لینی کیا ہم اس وجہ سے کہ پہلے زمانوں میں شریر لوگوں نے ہماری آیات کی تکذ**بیب ک**ر دی تھی آیات کا بھیجنا بند کر دیں گے ؟

پس بہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بات جو اس کے رحم اور اس کی قدرت کا اظہار سمجھد ارلوگوں پر کرتی ہے اس کو اس لئے ترک کردے کہ شریر کو اس پر ٹھوکر لگتی ہے۔ شریر کو ٹھوکر کیا لگنی ہے وہ تو پہلے ہی سے ٹھوکر کھا رہا ہو تا ہے۔ پس اس کے خیال سے مؤمنوں کو فائدہ سے کیوں محروم رکھا جائے؟

میں اس جگہ ان لوگوں کی ہدایت کے لئے جو مسلمان کہلاتے ہوئے ایسی پینگو ئیوں پر معترض ہوتے ہیں خود اسلام میں سے بعض ایسی مثالیں بیان کر دیتا ہوں جن میں خدا تعالیٰ نے آخری امر کو بیان نہیں فرمایا بلکہ قدر بجاً اپنے منشاء کا اظہار کیا ہے یا یہ کہ ہر ایک حالت کے مطابق اس کا انجام بتایا ہے۔ ایک مثال اس کی تو وہ عظیم الثان واقعہ ہے جو مسلمانوں میں معراج کے نام سے مشہور ہے اور جس کا تعلق اسلام کی بنیاد سے ایسا ہے کہ کوئی ذی علم مسلمان

ا ہے نظرانداز نہیں کر سکتا۔ معراج کے ذکر میں رسول کریم اٹھائیﷺ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ کو پیاس نمازوں کا تھم ہؤا۔ اور پھر حضرت موئ کے مشورہ سے آپ ؓ نے بار بار عرض کرکے بارنج نمازوں كا تحكم ليا۔ (مسلم كتاب الايمان باب الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم الى السمَّوٰت و فر ص الصلوات) اب ظاہرے كه الله تعالى كو قبل ازونت معلوم تماكه اس طرح حضرت موسی کمیں کے اور اس طرح ان کے مشورہ سے محمد رسول اللہ اللہ اللہ اللہ محمد ے تخفیف کی درخواست کریں گے۔ پس سوال میہ پیدا ہو تا ہے کہ کیوں خدا تعالی نے پہلے پچاس نمازوں کا تھم دیا اور بعد میں ان کو پانچ سے بدل دیا۔ کیوں نہ شروع میں ہی پانچ کا تھم دیا۔ جو اس کاجواب ہے وہی ایسی پیٹی کیوں کے بدلنے کے متعلق ہمارا جواب ہے۔ دو سری مثال اس کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں اس شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو سب کے آخر میں دو زخ میں رہ جادے گا اور پھراہے اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق دو زخ ہے نکال کر باہر کھڑا کر دے گااور پھروہ ایک در خت دیکھیے گااور اس کے پنیچے کھڑا ہونے کی خواہش کرے گا اور خدا تعالی اس سے یہ عمد لے کر کہ وہ پھر کچھ اور طلب نہیں کرے گا اسے اس جگہ کھڑا کر دے گا۔ اور آخر ایک اور درخت کو دیکھ کرجو پہلے ہے بھی زیادہ سرسبز ہو گاوہ پھر ور خواست کرے گااور اللہ تعالیٰ اس کے عمد کو یاد دلا کراور نیاعمد لے کراس کے بنیجے بھی کھڑا كر دے گا۔ آخر وہ جنت میں جانے كى خواہش كرے گا اور الله تعالى ہنس يزے گا اور اس كو جنت میں واخل کر دے گا۔ (مسلم کتاب الایمان باب اُخر اهل النار خروجا) *اس واقعہ* ہے بھی معلوم ہو تا ہے کہ کس طرح اللہ تعالی ہرایک موقع کے مطابق خبر دیتا ہے کیونکہ جب الله تعالیٰ نے اس سے بیہ عمد لیا تھا کہ وہ آئندہ پھراور خواہش نہیں کرے گا۔ اس سے یمی مفہوم سمجھا جا تا تھا کہ وہ اسے جنت میں داخل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حالا نکہ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرنا چاہتا تھااور پھراہے آہتہ آہتہ جنت کی طرف لے جانا ہی اعتراض کے پنچے آجا تا ہے کہ کیوں اس نے اسے ایک دفعہ ہی جنت میں داخل نہ کر دیا اور جو اس کا جواب ہو گاد ہی اس قتم کی پیٹی پول کے بدلنے کابھی جواب ہے۔

آ خریں میں پھریمی بات کموں گا کہ پیگاوئی محض اظهار تقدیر کا نام ہے اور یہ سب مسلمانوں کا مسلّمہ مسللہ ہے کہ نقدیر مل جاتی ہے۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ نقدیر کوچو نکہ ظاہر کر دیا گیا ہے اس لئے تقدیر کے ملئے سے جو فائدہ انسان بصورت دیگر اٹھا سکتا ہے اس سے اسے

محروم کردیا جائے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقدیر اور اکتباب ایک ہی وقت جاری ہوتے ہیں۔ گرتقدیر علیحدہ علیحدہ رنگ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوتی ہے اس کے ساتھ بندہ کی تدبیر مل کر انسانی اعمال کلمل ہوتے ہیں۔ اور ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جس میں بندہ کے اعمال کا بالکل وخل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تقدیر اعمال کی جزاء کے متعلق جاری ہوتی ہے اور اگر بھی اعمال کے متعلق جاری ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اعمال کے متعلق جاری ہوتو ایسے اعمال کے متعلق انسان کو کسی قتم کی پُرسش نہیں ہوتی بشرطیکہ وہ اعمال بعض موتو ایسے اعمال کا نتیجہ اور جزاء نہ ہوں۔ جج 'نماز' روزہ ' ذکو ۃ وغیرہ اور جھوٹ ' زنا' ڈاکہ وغیرہ سب انسان کے کام ہیں جن میں اکتباب کے طور پر اپنی مرضی کے ماتحت انسان عمل کر تا ہواں کے اس لئے ان کے متعلق جزاء و سزاکا مستحق ہے۔

باوجود اس کے ایک نادان اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے خدا چوری یا زناکرا تا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر بدیوں کے لئے جاری نہیں ہوتی۔ وہ پاک ہے اس لئے وہ پاک ہی کام کراتی جیسا کہ بھی کام کراتی جیسا کہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرما تا ہے۔

وَكُوْ شِنْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ مُدْمِها (البحرة:١١) كه اگر بم جركرتے تو سب كو مسلمان بناتے كافركيوں بناتے۔

پس اگر خدا کا انسان پر جرتھا تو چاہے تھا کہ ہرایک سے نیک ہی اٹلال کرا تا۔ گر تبجب ہے

کہ انسان ناپاک نعل خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر تا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھ سے
چوری کرائی میرا اس میں کیاوخل تھا؟ حالا نکہ وہ ناپاک تقدیر اپنے اوپر خود جاری کر تا ہے۔ پس
یہ غلط ہے کہ خدا بھی گندی تقدیر جاری کر تا ہے تاکہ انسان برے نعل کرے۔ ہاں ایک گندی
تقدیر ہے ضرور جو شیطان جاری کر تا ہے اور اس کے ماتحت اپنے چیلوں سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ
خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرما تا ہے کہ شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے دوسی
دکھتے ہیں۔ ایسے لوگ چو نکہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کے پیرو بن جاتے ہیں اس لئے خدا
بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور شیطان ان پر اپنی تقدیر جاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پس وہ مخض
بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور شیطان ان پر اپنی تقدیر جاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پس وہ مخض
بویرے فعل کرکے کہتا ہے کہ بید کام مجھ سے خدا کرا تا ہے وہ خدا تعالیٰ کی سخت گتا خی کر تا ہے۔

میراکیابی تھا۔ یہ خدا تعالیٰ کی بے ادبی اور گتاخی ہے۔ کیونکہ یہ غلط ہے کہ برے کاموں کے متعلق خدا تعالیٰ کی تقدیر جاری ہوتی ہے۔ ہاں بری تقدیر شیطان کی طرف سے ان لوگوں پر جاری ہوتی ہے جو اس کے بندے بن جاتے ہیں اور ایک وقت ان پر ایبا آتا ہے کہ اگر اس وقت چاہیں بھی کہ شیطان کے پنج سے نکل جائیں تو آسانی سے نہیں نکل سکتے۔ یعنی وہ ایک گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن اس کا چھوڑنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھران کی حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ شیطان کے پنجہ سے چھوٹنا نہیں چاہتے اور اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔

اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلہ تقدیر پر اگر ہم ایمان نہ لا کیں یا یہ خدا کی طرف سے جاری ہونے کے کیا جاری ہونے کے کیا فوائد ہیں؟ فوائد ہیں؟

یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر غور کرنے کی سخت ضرورت ہے لیکن افسوس کہ ظاہری صوفی اور ملّاں اس طرف گئے ہی نہیں۔ کے

چونکہ وقت بہت ہو گیا تھا اور سردی سخت تھی۔ نیز ابھی تقریر کا بہت ساحصہ باقی تھا۔ اس لئے بقیہ حصہ دو سرے دن پر رکھا گیا اور اس جگہ تقریر ختم ہوئی۔ اور اس سے اگلا حصہ بیہ ہے جو دو سرے دن بیان کیا گیا۔)

مسک تقریر کے متعلق بعض شہمات کا زالہ تری بیان کرنے کے بعد اس پر ایمان النے کے فوائد بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں اور آج ای مضمون کو شروع کرنے کا ارادہ تھا گر آج ایک صاحب نے کچھ سوالات لکھ کر دیئے ہیں اس لئے پہلے مختم طور پر ان کا جواب بیان کر دیتا ہوں۔ یہ صاحب پوچھے ہیں کہ شیطان کو گراہ کرنے کی طاقت کمال سے ملی؟ میں نے کل بیان کیا تھا کہ جب انسان اپ خیالات کو شیطانی بنالیتا ہے تب شیطان سے لگاؤ پیدا ہو جانے کی وجہ سے شیطان کو بھی اس سے تعلق ہو جاتا ہو اور وہ بھی اسے گراہ کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ بس سے گراہی ورحقیقت خود انسان کے نفس سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثلاً ایک شرابی ورحقیقت خود انسان کے نفس سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثلاً ایک شرابی دو سرے شرابی کو اپ ساتھ لے جائے اور وہ شخص جد هرجد هربید دیتا ہوں۔ مثلاً ایک شرابی دو سرے شرابی کو اپ ساتھ جائے تو گو وہ یہ کے میں اس کا تابع ہوں

جد هراس کی مرضی ہے لے جائے گر دراصل وہ خود چو نکہ اس کاہم خیال ہے اور آپ شرام کاشیدائی ہے اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے اور اپنے مزے کا خیال کر رہا ہے۔ صاحب مثنوی " نے اس تعلق کو ایک لطیف مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک چوہا تھا۔ اس نے ایک اونٹ کی رسی پکڑلی اور اپنے پیچھے چلانے لگ گیااور اس پر اس نے سمجھا کہ مجھے بدی طاقت حاصل ہو گئی ہے کہ اونٹ جیسے قد آور جانور کو اپنے پیچھے چلارہا ہوں اور اس پروہ پھولا نہ ساتا تھا کہ چلتے چلتے راستہ میں دریا آگیا۔ اونٹ چو نکہ پانی میں چلنے سے خوش نہیں ہو تااس لئے جب چوہایانی کی طرف چلاتو وہ ٹھر گیا۔ چوہے نے اس کے تھینچے میں بڑا زور لگایا لیکن اونٹ نے اس کی ایک نہ مانی چوہے نے اس سے پوچھا۔ اے اونٹ اس کا کیا سبب ہے کہ اس وقت تک توجس طرح میں تجھ سے کہتا تھا تو میری بات مانتا تھا گراب نافرمان ہو گیا ہے۔ اس نے کما کہ جب تک میری مرضی تھی میں تہارے بیچھے پیچھے چلا آیا۔ اب نبیں ہے اس لئے نہیں چلول گا۔ غرض جس وقت چوہا اونٹ کو لے جارہا تھا اس وقت گو دیکھنے میں یہ نظر آرہا ہو کہ چوہے کے پیچھے اونٹ چل رہاہے لیکن اصل بات بیہ ہے کہ چوہا جد هرجار ہا تھا ادھر ہی اونٹ بھی انی مرضی سے جارہا تھا۔ اس طرح کو بظا ہریہ معلوم ہو تا ہے کہ انسان پر شیطان کا تبضہ ہے مگر اصل میں اس کا قبضہ نہیں ہو تا بلکہ انسان اپنی باگ اس کے ہاتھ میں دے کر خود اپنی مرضی ہے اس کے پیچیے چل پڑتا ہے۔ چنانچہ بعض انسان جب اس سے اپنی جان چھڑو انا چاہتے ہیں تو سختی سے اس کی اتباع سے انکار کردیتے ہیں اور وہ ڈر کران کے پاس سے بھاگ جا تا ہے۔ دو سراسوال بہ ہے کہ قرآن میں آتاہے۔

وَ مَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَدا عِلِهِ اللَّهِ

اس سے معلوم ہؤاکہ انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہیں۔

اس آیت کے بیہ معنی نہیں ہیں جو سائل صاحب کے ذہن میں آئے ہیں اس آیت کا اسبق بیہ ہے۔

فَايْنَ تَذْهَبُوْنَ ٥ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكُرُّ لِلْعُلَمِيْنُ ٥ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيْمَ ٥ وَمَا تَشَاءُ وْنَا إِلاَّ أَنْ يَسْتَقِيْمَ ٥ وَمَا تَشَاءُ وْنَا إِلاَّ أَنْ يَسُاءً اللَّهُ رُبُّ الْعُلَمِيْنُ ٥ (الكورِ:٣٠ تر)

خدا تعالی فرما تا ہے۔ تم کمال جاتے ہو۔ یہ قرآن کریم نہیں گر خدا تعالی کی طرف سے

وعظ اور نصحت ہے گرای مخص کے لئے جو چاہے اپنے معاملات کو درست کرے اور حق پر قائم ہو۔ آگے فرما تاہے۔ و مَا تَشَاءُ وَنَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءُ اللّهُ دُبُّ الْعٰلَمِيْنَ ٥ يعنى يہ تمهارى کو حش استقامت کی بھی تبھی انعام کا دارث ٹھر سکتی ہے جب کہ تمهاری مرضی خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے یعنی تمارے اعمال شریعت کے مطابق ہوں اور تمهارے عقائد بھی شریعت کے مطابق ہوں۔ جن باتوں پر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان لاؤ اور حسن اعمال یعنی شریعت کے مطابق ہوں۔ جن باتوں پر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان لاؤ اور حسن اعمال یعنی نماز' روزہ' ذکو ہ' جج وغیرہ کا حکم دیا ہے ان کو بجالاؤ۔ جب اس طرح کرو گے اس دقت تم اس کلام کے نیک اثرات کو محسوس کرو گے ورنہ نمیں اور یہ ایس بی بات ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ ہم تم ہے جب خوش ہوں گے جب تم ہماری منشاء کے ماتحت کام کرو۔ پس اس آیت جائے کہ ہم تم ہے جب نوش ہوں گے جب تم ہماری منشاء کے ماتحت کام کرو۔ پس اس آیت سے یہ بات خابت نمیں ہوتی کہ تمام انسانی اعمال اللہ تعالیٰ کرا تا ہے اور انسان کا اس سے پھے واسطہ نمیں ہوتی۔

باقى رى بيه آيت كمراِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مُنْ يَّسُلَا عُر الرعد:٢٨)

اس کے متعلق اس وقت پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ ہاری جماعت میں اس کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالی نے خود کھول کربیان کردیا ہے کہ خدا اس کو گمراہ کر تاہے جو خود ایبا ہو تاہے۔ اللہ تعالی فرما تاہے۔

كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفَ مُّرْتَابٌ٥ (الوَمن:٣٥)

یعنی ای طرح الله تعالی گراه کر تا ہے اسے جو مسرف اور شک کرنے والا ہو تا ہے۔

ای طرح فرما تاہے۔

وَ مَا يُضِلُّ بِهَ إِلَّا الْفُسِقِيْنَ ٥ (القرة: ٢٤)

اور نہیں گمراہ کر تااللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مگر فاسقوں کو اور اسی طرح فرما تا ہے۔

وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ مَدْمَهُمْ (الرَّبَّةِ:١١٥)

یعنی پیر کیونکر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی خود ہی ہدایت جیجے اور پھرخود ہی بعض آدمیوں کو گمراہ کردے۔

پس اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر تاہے جو خود گمراہ ہو تاہے۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ جو آنکھیں بند رکھے وہ ایک نہ ایک دن اندھا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو روحانی آنکھوں سے کام نہ لے وہ بھی روحانیت سے بے بسرہ ہو جاتا ہے۔ اور چو نکہ بیہ قانون خدا تعالیٰ نے مقرر کیا ہڑا ہے اس لئے اس کا نتیجہ خِدا کی طرف منسوب ہو تاہے۔

باقی بحث النگام اور ای قتم کی اور حدیثیں ان کے متعلق اول تو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ان کو قر آن کریم کی آیات کے قر آن کریم کے ماتحت لاتا پڑے گااور ایسے ہی معنی کئے جائیں گے جو قر آن کریم کی آیات کے مطابق ہوں اور وہ معنی ئیں ہو سکتے ہیں کہ یا تو اس سے تقدیر عام مراد ہے یعنی قانون قدرت اور اس میں کیا شک ہے کہ قانون قدرت ابتدائے افرینش سے مقرد چلا آیا ہے یا اس سے مراد ہر ایک عمل نہیں بلکہ خاص تقدیر مراد ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ خاص تقدیر میں اللہ تعالی ہی جاری کرتا ہے یا پھر اس سے علم اللی مراد ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو لوح محفوظ پر کھی ہوئی جاری کرتا ہے یا پھر اس سے علم اللی مراد ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو لوح محفوظ پر کھی ہوئی ہیں۔

اب میں ایک خاص شبہ بیان کر تا ہوں۔ جو تقدیر کے متعلق تعلیم یافتہ طبقہ میں پھیلا ہؤا ہے۔ آج کل جماں لوگوں میں تحقیقات کا مادہ بڑھ گیا ہے وہاں وہ ہرایک کام کے متعلق معلوم كرنا چاہتے ہیں كہ وہ كيوں ہؤا۔ مثلا دانہ اگتا ہے۔اس كے متعلق تحقيق كى گئى ہے كہ كيوں اگتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھا جا تا تھا کہ جب دانہ زمین میں ڈالا جا تاہے تو فرشتہ تھینج کراس ہے ہال نکال دیتا ہے۔ لیکن اب اس قتم کی ہاتیں کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کیوں اگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح یہ تحقیقات کی جاتی ہیں کہ فلاں چیز کماں سے آئی۔ مثلاً کہتے ہیں۔ پہلے دھوپ ہوتی ہے پھرا جانک بادل آجا آ ہے۔ یہ کمال سے آیا ہے؟ علوم جدیدہ کے ماننے والے کہتے ہیں۔ بادل کی دن سے بن رہاتھا اور کہیں دور دراز سے جلا ہؤا تھا جو اس وقت ہمارے سروں پر آگیا۔ یا ہمارے اوپر کی ٹھنڈک اور خنکی ہے ان ابخرات ہے جو دور سے چلے آرہے تھے یہاں آگر بادل بن گیا۔ ان لوگوں کے سامنے اگر بیان کیا جائے کہ بارش کے لئے دعا کی گئی تھی اور بادل آگیا تو وہ اس پر ہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا تو اس و قت کی گئی تھی اور بادل اس ہے کئی دن پہلے بن کر چلا ہؤا تھا۔ پھراس کا آنا دعا کے اثر ہے كس طرح ہؤا؟ اس فتم كے اعتراضات آج كل كئے جاتے ہيں مگريہ سب باطل ہيں۔ ہم يہ مانتے ہیں کہ بادل کے آنے کاسب موجود ہے۔ گرسوال سے ہے کہ خدا تعالی کو دس لاکھ یا دس کرو ڑیال یا جو وقت بھی مقرر کیا جائے اس سے پہلے معلوم تھا یا نہیں کہ فلاں وقت اور فلاں موقع پر میرا فلاں بندہ دعاکرے گا۔ پھراہے بیہ خبر بھی تھی یا نہیں کہ اس وقت مجھے اس کی مدر نی ہے۔ اگر خبر تھی تو خواہ جس قدر عرصہ پہلے بادل تیار ہوا اس لئے تیار ہؤا کہ اس د تت

اس کے ایک بندہ نے دعا کرنی تھی اور خدا تعالی کے رخم نے اس وقت اس باول کو وہاں پہنچانا تھا۔ تو اس فتم کے سب اعتراض باطل ہیں کیونکہ کسی بات کا سبب پہلے ہونے سے بھی بتیجہ نگلا ہے کہ اس کا بلاواسطہ محرّک وہ امر نہ تھا جو پیچھے ہؤا یہ بتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ اس کے لئے نہیں ہوا۔ کیا ایک مہمان کے آنے سے پہلے وہ چیزیں مہیا نہیں کی جاتیں جو دور سے منگوانی پڑتی ہیں۔ پھر کیا ان چیزوں کا اس مہمان کی آمہ سے پہلے منگوانا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اس کی خاطر نہیں منگوائی منگوائیا سے معلوم تھا کہ فلال وقت میرا بندہ کی خاطر نہیں منگوائی گئیں۔ خدا تعالی عالم الغیب ہے۔ اسے معلوم تھا کہ فلال وقت میرا بندہ بادل کے لئے دعا کرے گا اس لئے اس نے شروع پیدائش سے ایسے تھم دے چھوڑے تھے کہ اس وقت ایسے سامان پیدا ہو جاویں کہ اس بندہ کی خواہش پوری ہو جائے۔ پس اس بارش کا ہونا ایک تقدیر خاص کا نتیجہ تھاجو تقدیر عام کے پردہ میں ظاہر ہوئی۔

ہونا ایک تقدر حاص ہ سیجہ ھا جو تقدر عام سے پردہ ہیں جا ہر ہوں۔

اب سوال پیدا ہو تا ہے کہ یہ کس طرح معلوم ہؤا کہ اس کی محرک تقدیر تھی۔ اور اس کی وجہ عام اسباب قدرت نہ تھے۔ اس بات کے معلوم کرنے کے لئے یہ دیکھنا چاہئے کہ کیا ایسے متوا تر واقعات ہوتے ہیں جن کی نظیرہ نیا کے عام قاعدہ میں نظر نہیں آتی اور اس کی وجہ سے انہیں اتفاق نہیں کہا جا سکا۔ اگر یہ فابت ہو جائے تو معلوم ہو گا کہ ان کے متعلق خاص تقدیر جاری ہوئی تھی۔ مثلا اگر دیکھیں کہ متوا تر ایبا ہؤا کہ دعا کیں کی گئیں اور بادل آگئے تو اس کو جاری ہوئی تھی۔ مثلا اگر دیکھیں کہ متوا تر ایبا ہؤا کہ دعا کیں کی گئیں اور بادل آگئے تو اس کو ہیں انتقاق نہیں کہ بھی انہا معالمہ ہو تا تا ہے۔ صدیوں کے بعد صدیوں میں مختلف بزرگوں کی دعاؤں کے جواب میں ایسا معالمہ ہو تا آیا ہے۔ لیس اسے انقاق نہیں کہ سیتے کہ اس تھی ہوتا ہے۔ اس مسلم کے بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ورنہ میں بنا آکہ وہ جیز کاکوئی نہ کوئی سب ہو تا ہے۔ اس مسلم کے بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ورنہ میں بنا آکہ وہ انقاق کے متعلق انقاق کے قائل نہیں کہ انقاق کے متعلق انقاق کے قائل نہیں کہ انقاق کے متعلق انقاق کے قائل

غرض میہ بات خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نقدیر جاری ہے گو سبب موجود ہوتے ہیں مگران کی دجہ سے میہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نقدیر نہیں ہے۔

اب میں نمایت افسوس سے ان نقصانات کا مسکلہ تقدیر کے غلط سمجھنے کے نقصان اظہار کر تا ہوں جولوگ اس مسکلہ کونہ سمجھنے کی

وجہ سے اٹھارہے ہیں۔ نقد پر دراصل ایک ایس اعلیٰ درجہ کی چیز تھی کہ انسانوں کو زندہ کرنیوالی تھی۔ مگرافسوس اس کی قدر نہیں جانی گئی اور اس سے وہی سلوک کیا گیاجو قر آن کریم سے کیا گیا ہے۔ خداتعالیٰ فرما تاہے قیامت کے دن رسول کریم ﷺ خداتعالیٰ کے حضور کہیں گے۔ یکز تبایٰ قَوْمِی اتَّخَذُوْا لَهٰذَا الْقُوْاٰنَ مَهْجُوْدٌ اُ ٥ (الفرقان:٣١)

کہ خدایا اس قرآن کو میری قوم نے پیٹھ کے پیچیے ڈال دیا۔ اس کے مصداق رسول کریم ﷺ کے زمانہ کے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کو نہ مانا۔ مگر مسلمان بھی ہیں اور اصل قوم رسول کریم ﷺ کی ہی ہیں۔ وہ قرآن جو ان کی ہدایت کے لئے آیا اور جس کے متعلق خدا تعالی فرما تا ہے کہ انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پر پنچانے کے لئے آیا ہے اس کو آج کل کس طرح استعال کیا جا تا ہے۔ ایک تو اس طرح کہ زندگی بھر تو قر آن کا ایک لفظ ان کے کانوں میں نہیں پڑتا۔ لیکن جب کوئی مرجائے تو اس کو قرآن سنایا جا تا ہے۔ حالا نکہ مرنے پر سوال تو یہ ہو تا ہے کہ بتاؤ تم نے اس پر عمل کیو نکر کیا؟ نہ بیہ کہ مرنے کے بعد تمہاری قبرپر کتنی دفعہ قر آن ختم کیا گیا ہے۔ پھرایک استعال اس کا بیہ ہے کہ ضرورت پڑے تو آٹھ آنے لے کر اس کی جھوٹی قشم کھالی جاتی ہے اور اس طرح اسے دو سروں کے حقوق دبانے کا آلہ بنایا جاتا ہے۔ تیسرے اس طرح کہ ملآنے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب کوئی مرجا تا ہے تو اس کے وارث قرآن لاتے ہیں کہ اس کے ذریعہ ہے اس کے گناہ بخشوا ئیں اور ملاّنے ایک حلقہ سابنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن ایک دو سرے کو پکڑاتے ہوئے کتے ہیں کہ میں نے یہ تیری ملک کی۔ وہ اس طرح سجھتے ہیں کہ مردہ کے گناہوں کا اسقاط ہو گیا۔ مگر مردہ کے گناہوں کا کیا اسقاط ہو نا تھا ان ملآنوں اور اس مردہ کے وارثوں کے ایمانوں کا اسقاط ہوجاتا ہے۔ ایک اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ملآنے آٹھ آٹھ آنہ کے قرآن لے آتے ہیں۔ جب کی کے ہاں کوئی مرجاتا ہے اور وہ قرآن لینے آیا ہے تو اسے بہت می قیمت بتا دی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک رویے سے بھی کم قیمت کا ہے۔ ملّاں صاحب کہتے ہیں کہ کیا قرآن ستے داموں بک سکتا ہے؟ تھوڑی قیت پر تو اس کا پیخامنع ہے۔ خود قر آن میں آیا ہے وَ لاَ تَشْتَرُمُوْا بِایٰتِیْ ثَمَناً قَلِیْلاً ﴿ (البقرة: ۴۲) كه تھو ژي قيت پر قرآن نه خريدواس لئے كه اس كي تھو ژي قيت نہيں لي جاسكتى۔ المروه نادان نهيں جانتے كه قرآن نے تو يہ بھى فرمايا ہے كه مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ (انساء: ٤٨)كه دنیا کاسب مال و متاع قلیل ہے۔ اور شُمَناً قَلِیْلاً کے بیر معنی ہیں کہ دنیا کے بدلے اسے نہ ہیجو۔

پھرایک استعال اس کا یہ ہے کہ عمدہ غلاف میں لپیٹ کر دیوار سے لٹکا دیتے ہیں۔ پھرایک یہ کہ جُزدان میں ڈال کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں باکہ عوام سمجھیں کہ بڑے بزرگ اور پارسا ہیں ہروقت قرآن پاس رکھتے ہیں۔ پس جس طرح قرآن کریم کو مسلمان برے طور پر استعال کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس طرح تقدیر کے مسئلہ کے متعلق کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک استعال تو اس کا یہ ہو تا ہے کہ اپنی ندامت اور شرمندگی کے مٹانے کے لئے تقدیر کو آڑ بنا لیتے ہیں۔ مثلاً کی کام کے لئے گئے اور وہ نہ ہؤا تو اپنی شرمندگی مٹانے کے لئے کہ لوگ کہیں گئے تم تو بڑا دعوی کرتے سے مگر فلاں کام نہ کرسکے۔ کہتے ہیں کہ قسمت ہی اس طرح تھی ہم کیا کرتے ؟ جہاں انہیں کوئی ذات اور رسوائی پہنچی ہے اسے قسمت اور نقدیر کے سرمنڈھ دیتے ہیں۔ حالا نکہ تقدیر ندامت میں غرق کرنے کے لئے نہیں بلکہ ترقیات کے عطا کرنے کے لئے جاری کی گئی ہے۔ آگے جو شخص نقصان اٹھا تا ہے وہ نقدیر سے فائدہ نہ اٹھانے کے باعث ہو تا ہے۔

بھراظہار مایو ی کے وقت بھی قسمت کو یاد کر لیتے ہیں۔ مثلاً کام کرتے کرتے جب ہمت ہار
کر بیٹے جاتے ہیں اور یہ انسان کے لئے بدترین حالت ہے۔ کیونکہ مایو ی کا اظہار کرنا نمایت
درجہ بزدلی اور دنائت پر دلالت کر تا ہے اور شریف انسان اس سے بچتا ہے۔ تو اس وقت اپنی
مایو ی اور ناامیدی کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہو تا ہے قسمت ہی میں
نہیں ہے۔ یعنی ہم تو آسان میں سوراخ کر آویں لکین اللہ تعالی نے راستہ روک دیا ہے اور
پونکہ اس کا منشاء نہیں اس لئے ہم کوشش چھوڑ دیتے ہیں اس طرح اپنی کم ہمتی اور دنائت کو
خدا تعالی کی تقدیر کی آڑ میں چھپاتے ہیں۔ اور شرم نہیں کرتے کہ تقدیر کو کس رنگ میں
استعال کر رہے ہیں اور اتنا نہیں سوچتے کہ ان کو کیونکر معلوم ہؤاکہ خدا تعالی کی تقدیر یوں ہی
مقی۔ یہ اس کے ایسے مقرب کب ہوئے کہ وہ ان پر اپنی تقدیر وں کا اظہار کرنے لگ گیا۔
اجھاکیا تھا جس نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ انگور کی بیل کو انگور لگے ہوئے ہیں۔ اس لومڑی نے تو پھر بھی
احیا کیا تھا جس نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ انگور کی بیل کو انگور لگے ہوئے ہیں۔ وہ ان کو کھانے
ہیں۔ گویا وہ ان کو اس لئے نہیں چھوڑ رہی کہ ان کو پانہیں عتی بلکہ ان کے کھے ہونے کی دجہ
ہیں۔ گویا وہ ان کو اس لئے نہیں چھوڑ رہی کہ ان کو پانہیں عتی بلکہ ان کے کھٹے ہونے کی دجہ
ہیں۔ گویا وہ ان کو اس لئے نہیں چھوڑ رہی کہ ان کو پانہیں عتی بلکہ ان کے کھٹے ہونے کی دجہ
ہیں۔ گویا وہ ان کو اس لئے نہیں چھوڑ رہی کہ ان کو پانہیں عتی بلکہ ان کے کھٹے ہونے کی دجہ
ہیں۔ گویا وہ ان کو اس لئے نہیں چھوڑ رہی کہ ان کو پانہیں عتی بلکہ ان کے کھٹے ہونے کی دجہ
ہیں۔ گویا وہ ان کو اس لئے نہیں چھوڑ رہی کہ ان کو پانہیں عتی بلکہ ان کے کھٹے کو شش

کرنے کے یہ کمہ کر اپنی ستی پر پردہ ڈال دیے ہیں کہ اگر قسمت ہوئی تو مل کر رہے گا اور اندان نہیں سوچے کہ تم کب اس قابل ہوئے کہ اللہ تعالی اپنے قانون کو بدل کر ایک خاص تقدیر جاری کرے گا۔ اور پھربات تو تب تھی کہ سب کام پھوڑ دیتے۔ لیکن ایبا نہیں کرتے جس کام کے بغیر چارہ نہ ہو اے کرنے کے لئے دوڑ پڑتے ہیں۔ یا جو کام زیادہ قربانی اور محنت نہ چاہتا ہو اس کے کرنے میں عذر نہیں کرتے۔ اگر قسمت پر ایبا ایمان تھا تو پھر چھوٹے چھوٹے کام کیوں کرتے ہو ؟ در حقیقت ان لوگوں کا نعل اس پر ایبا ایمان تھا تو پھر چھوٹے جھوٹے کام کیوں کرتے ہو ؟ در حقیقت ان لوگوں کا نعل اس کو مش کے بعد چھوڑ ااور یہ بغیر کوشش کے بعد چھوڑ ااور یہ بغیر کوشش کے بعد چھوڑ اور یہ بغیر کوشش کے چھوڑ دیتے ہیں بلکہ اس لئے بھی کہ اس نے تو اپنے ترک عمل کو انگوروں کے کھٹے ہونے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ لوگ خود ہونے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ لوگ خود ست ہوتے ہیں کام کرنے کو جی نہیں چاہتا محنت سے دل گھرا تا ہے اور اسے موت سے برتر خیال کرتے ہیں گیاں جب تر قیات کے راستوں پر قدم ذن ہونے کے لئے انہیں کما جاتا ہے تو کسہ دیتے ہیں اگر فلاں چیزنے لمانامو گاتو آپ ہی مل رہے گی ہمارے محنت کرنے سے کیا ملائے ہے اور اس طرح آپی کمزوری تقدیر کی چادر ہیں چھیاتے ہیں۔

پھر گالی کے طور پر تقدیر کو استعال کرتے ہیں۔ یعنی جس کو گالی دینی ہو اسے کہتے ہیں چل بر قسمت۔ گویا جس طرح اور برے الفاظ ہیں اس طرح قسمت کالفظ ہے۔ اور ان کے نزدیک خدا کی اس نعمت کااستعال میہ ہے کہ اپنی زبانوں کو گندہ کریں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے تقدیر اس لئے جاری کی تھی کہ انسان اس کے ذریعہ اپنے آپ کو پاک کریں۔

پھراس کاایک استعال خدا کو گالیاں دینے کے لئے ہوتا ہے۔ خدانے تو تقدیر اس لئے بنائی ہے کہ خداسے انسان کا تعلق مضبوط ہو مگروہ اس کا الٹا استعال کرتے ہیں۔ اگر بعض لوگوں کے گھروں میں کوئی موت ہوجائے۔ مثلاً کوئی بچہ مرجاوے تو وہ کہتا ہے کہ "رتباتیرا پر مرداتے تیوں پتہ لگدا" یعنی اے خداتیرالڑکا مرتا تو تجھے معلوم ہوتا کہ اس کا کس قدر صدمہ ہوتا ہے۔ تنووز باللہ من ذالک گویا خدانے ان پر بردا ظلم کیا ہے۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ خدا پر بھی ایسا ی نعوذ باللہ من ذالک گویا خدانے ان پر بردا ظلم کیا ہے۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ خدا پر بھی ایسا ی ظلم ہو۔ یمال ایک مخص سے بعد میں وہ بہت مخلص احمدی ہوگئے اور حضرت صاحب سے ان کا بردا تعلق تھا۔ مگر احمدی ہونے سے قبل حضرت صاحب ان سے ہیں سال تک ناراض رہے۔ بردا تعلق تھا۔ مگر احمدی ہونے سے قبل حضرت صاحب ان سے ہیں سال تک ناراض رہے۔ وجہ یہ کہ حضرت صاحب کو ان کی ایک بات سے سخت انقباض ہوگیا۔ اور وہ اس طرح کہ ان

کا ایک لڑکا مرگیا۔ حضرت صاحب اپنے بھائی کے ساتھ ان کے ہاں ماتم پری کے لئے گئے۔ ان میں قاعدہ تھاکہ جب کوئی شخص آ ٹااور اس ہے ان کے بہت دوستانہ تعلقات ہوتے تو اس ہے بغل گیر ہو کر روتے اور چینیں مارتے۔ اسی کے مطابق انہوں نے حضرت صاحب ؑ کے بوے بھائی سے بغل گیر ہوکر روتے ہوئے کہا کہ خدا نے مجھ پر بردا ظلم کیا ہے۔ بیہ من کر حضرت صاحب ؑ کو ایسی نفرت ہو گئی کہ ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بعد میں خدانے انہیں توفیق دی اور وہ ان جمالتوں سے نکل آئے۔ غرض تقدیر کے مسئلہ کے غلط سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ بیہ لوگ کہتے ہیں کہ خدانے ہم پر بیہ ظلم کیاوہ ستم کیااور اس طرح خدا کو گندی ہے گندی گالیاں دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اصل بات بیہ ہے کہ ان لوگوں کے ان افعال کا الزام ان ير ہے جنہوں نے ان كے دلوں ميں بير خيال ۋال ديا ہے كه سب كچھ خدا كرتا ہے۔ اس خیال کورکھ کر جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں خدانے ہم پریہ ظلم کیا ہے۔ اب میں یہ بتا تا ہوں کہ ایمان بالقدر کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے بتایا ہے قدر نام ہے صفات الہیہ کے ظہور کا۔ اور جب تک کوئی انسان اس پر ایمان نہیں لا تا اس کا ایمان کمل نہیں ہو سکتا۔ پس تقدیر ایمان کی تقویت اور تیمیل کاذربعہ ہے۔ اگریہ مسلہ نہ ہو آتو پہلا نقص یہ ہو آکہ ایمان ناممل رہ جا آ۔ اگر تقدیرینه ہوتی توپہلا نقصان پیر ہو تا اگر تقذیر اللی جاری نه ہوتی تو کیا نقصان ہو یا کہ انسان نه دین میں مکھ پاسکتانه دنیا میں۔ میں نے ہتایا ہے کہ ایک تقدیریہ ہے کہ آگ جلائے۔ پانی پہاس بجھائے یعنی وہ احکام جن کے ذریعہ سے خواص الاشیاء مقرر کئے گئے ہیں۔ اس قاعدہ سے فائدہ اٹھا کر دنیا اپنا کاروبار کررہی ہے۔ ایک زمیندار گھرہے دانہ لے جاکر زمین میں ڈالتا ہے۔ گویا بظا ہراس کو ضائع کرتا ہے۔ مگر کیوں؟ اس لئے کہ اسے امید ہے کہ اُگ کر ایک دانہ کے کئی کئی دانے بن جا کیں گے۔ لیکن اسے بیہ امید اور بیہ یقین کیوں ہے؟ اس لئے کہ اس کا پاپ' اس کا دادا' اس کا پڑ دادا جب جب اس طرح کر تارہا ہے ایساہی ہو تارہا ہے۔ اور خدانے بیہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ جب دانہ زمین میں ڈالا جائے تو اس کے اُگنے سے کئی دانے پیدا ہو جا کیں۔ لیکن اگریہ قاعده مقرر نه ہو تا بلکه اس طرح ہو تا که زمیندار کو کنک (گندم) کی ضرورت ہو تی اور وہ کنک بو ّ ہو آتو مجھی کنک اگ آتی مجھی کیکر اُگ آ تا مجھی انگور کی بیل نکل آتی وغیرہ۔ تو کیچھ یہ ت کے بعد زمیندار اس بونے کے نعل کو لغو سمجھ کر بالکل چھو ژدیتا۔ ادر اپنی محنت کو ضائع خیال کر تا۔ اس طرح اب تو سنار کو یقین ہے کہ سونا جب آگ میں ڈالوں گا تو پگھل جائے گا ادر پھر جس طرح اس سے چاہوں گا زیور بنالوں گا۔ لیکن اگر ایبانہ ہو تا بلکہ یہ ہو تا کہ سنار کو کوئی کڑے بنانے

کے لئے سونا دیتا اور وہ جب اسے پھلا تا تو وہ چاندی نکل آتی یا کوئی چاندی دیتا تو وہ بیتل نکل

آتی۔ کیونکہ کوئی قاعدہ مقرر نہ ہو تا تو کیا حالت ہو تی ہی کہ بیچارے سار کو مار مار کر اس کی ایسی گت بنائی جاتی کہ وہ اس کام کے کرنے ہے تو یہ کرلیتا۔ اس طرح لوہار جب لوہے کو گرم کرکے

اس پر ہتھو ڑا مار تاکہ اسے لمباکرے۔ لیکن وہ تبھی خُود بنتا جا تا 'تبھی ہارن کی شکل اختیار کرلیتا' یا وہ کدال بنا تا تو آگے تلوار بن جاتی اور اسے پولیس پکڑلیتی کہ ہتھیار بنانے کی اجازت تم کو

یں ہے۔ یا اس طرح ڈاکٹر تپ کے اترنے کی دوائی دیتا لیکن اس سے کھانسی بھی ہوجاتی تو ڈاکٹروں کی کون سنتا۔ اب تو اگر کسی کو کھانسی ہو تو ایک زمیندار بھی کہتا ہے کہ اسے

مقرر نہ ہو تا بلکہ بیہ ہو تا کہ تبھی بنفشہ پلانے سے کھانسی ہو جاتی اور تبھی بخار بڑھ جاتا۔ تبھی قبض ہو جاتی اور تبھی دست آجاتے۔ تبھی بھوک بند ہو جاتی اور تبھی زیادہ ہو جاتی تو کون بنفشہ یلا تا۔

بفشہ تب ہی پلایا جاتا ہے کہ خدانے مقرر کر دیا ہؤا ہے کہ اس سے خاص قتم کی کھانسی کو فائدہ

ہو۔ اس طرح زمیندار تب ہی غلہ گھرسے نکال کر زمین میں ڈالتا ہے کہ اسے یقین ہے کہ گیہوں سے گیہوں پیدا ہو تا ہے۔ اگر اسے یقین نہ ہو آاتو تبھی نہ نکالتا وہ کہتا نہ معلوم کیا پیدا ہو جائے گا

سے یہوں پیدا ہو نا ہے۔ اس اسے مین نہ ہو نابو بی نہ تا مان کہ سوم میں پیدا ہوجائے ہ میں کیوں اس غلہ کو بھی ضائع کروں لیکن اب وہ اس لئے مٹی کے نیچے گندم کے دانوں کو دبا تا

ہے کہ خدانے تقدیر مقرر کی ہوئی ہے کہ گندم سے گندم پیدا ہو۔ اسی طرح روٹی کھانے سے پیٹ بھر تا ہے۔ لیکن اگر ایبا ہو تا کہ بھی ایک لقمہ سے پیٹ بھرجا تااور بھی کوئی ساراون روٹی

کھا تا رہتااور پیٹ نہ بھر تا تو پھر کس کو ضرورت تھی کہ کھانا کھا تااور کیوں پیپے ضائع کر تایا گھر میں آگ جلانے سے کھانا یکایا جا تا ہے۔ لیکن اگر بیہ ہو تا کہ بھی سارا دن بھیککہ توے پر پڑا رہتا

یں ۔ اور آگ جلتی رہتی لیکن وہ گیلے کا گیلای رہتااور کبھی آٹاڈا لتے ہی جل جا آاور کبھی سینک لگنے سے پھلکا یکنے لگنا اور کبھی موٹا ہو کر ڈبل روٹی بن جا آپا تو کون کھیکے پکانے کی جرأت کر آ۔ اس

سے پیلا پینے کلیا اور بھی موٹا ہو کر ڈبل روی بن جا با تو کون چینے پائے ہی برات کریا۔ ای طرح بھی ساگ کچار ہتا اور بھی پک جا تا تو کون پکا تا۔ یا اب معلوم ہے کہ مصری ڈالنے سے چیز میٹھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو تا کہ بھی مصری ڈالنے سے میٹھی ہو جاتی 'بھی کڑوی' بھی نمکین اور بھی تھٹی 'بھی کیبلی اور بھی کمی اور مزے کی توکیا کوئی مصری یا گھانڈ کو استعال کر سکتا۔ یہ جس قدر کارخانہ عالم چل رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ مسئلہ تقدیر ہے۔ خدا تعالی نے مقرر کر دیا ہے کہ بیٹھا پیٹھے کا مزادے۔ کھٹا کھٹے کا مزادے۔ آگ ہے کھانا کچے۔ روٹی سے بیٹ بھرے وغیرہ وغیرہ۔ اور لوگوں نے اس کا تجربہ کر لیا ہے۔ پس وہ ان باتوں کے لئے روپیہ صرف کرتے ہیں۔ محنت برداشت کرتے ہیں۔ پس معلوم ہڑا کہ دنیا کا جتنا کا روبار اور جتنی ترقیاں ہیں وہ سب تقدیر کے مقرر ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو دنیا ہی نہ ہوتی۔ اور اس کا کارخانہ نہ چل سکتا پس انسان کی ذندگی تقدیر کے ساتھ قائم ہے کیونکہ انسان محل نیڈ گونڈ پر کے ساتھ قائم ہے کیونکہ انسان کی وید ہے دندہ رہ سکتا ہے اور ان ضروریا ہے کو بیٹے اور دو سری ضروریا ہے کے پورا ہونے سے زندہ رہ سکتا ہے اور ان ضروریا ہے کہ میری کوشش کا کوئی مفید نتیجہ پورا کرنے کے لئے وہ تھجی محنت کرتا ہے جب وہ جانتا ہے کہ میری کوشش کا کوئی مفید نتیجہ پورا کرنے کے لئے وہ تھرد نہ ہو تاتو وہ محنت بھی نہ کرتا اور زندہ بھی نہ رہتا۔

یہ توعام تقدیر کے نہ ہونے کا نقصان تھا۔ اب تقدیر خاص کے نہ ہونے مح تعلق بتا آ ہوں۔

جس طرح تقدیر عام سے دنیا کا قیام اور اس کی تقدیر عام سے دنیا کا قیام اور اس کی تقدیر خاص کے نہ ہونے کے نقصان حق دابستہ ہے۔ اس طرح اگر تقدیر عام نہ ہوتی تو دنیا باطل ہوتی اس کی ترقی تقدیر غاص نہ ہوتی تو دنیا باطل ہوتی ہوتی۔

اس کا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس کے بغیرانسان خدا پر ایمان نہیں لا سکتا۔ اس لئے کہ خدا پر ایمان لانے کی بڑی سے بڑی دلیل یہ دنیا کا کار خانہ ہے کہ اسنے بڑے کار خانہ کا بنانے والا کوئی ہونا چاہئے۔ چنانچہ کسی فلفی نے ایک اعرابی سے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس خدا کے ہونے کی کیا دلیل ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں مینگئی دیکھتا ہوں تو سمجھ لیتا ہوں کہ ادھرے کوئی بکری گزری ہے۔ یا اونٹ کا پاخانہ دیکھتا ہوں تو معلوم کر لیتا ہوں کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے یا پاؤں کے نشان دیکھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ ادھرسے کوئی انسان گزرا ہے تو کیا اسنے بڑے کار خانہ کو دیکھ کر میں نہیں سمجھ سکتا کہ خدا ہے؟ مگریہ دلیل عمل نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے بمی شاہت ہے کہ خدا ہونا چاہئے نہ یہ کہ ہے۔ حضرت صاحب نے اس کے متعلق براہین احمہ یہ میں خوب کھول کر کھا ہے۔

اب سوال ہوسکتا ہے کہ پھر کس طرح معلوم ہو کہ خدا ہے؟ یہ بات ای طرح معلوم

ہو عتی ہے کہ خدا تعالی اپی قدرت کا کوئی نمونہ دکھائے جس کو دیکھ کریقین کیا جاسکے کہ خدا تعالی واقع میں موجود ہے۔ جب لوگ دیکھ لیس کہ ایک کام انسان کی طاقت سے بالا تھا اور وہ ایک مخص کے قبل از وقت خبردینے کے بعد خارق عادت طور پر ہو گیا تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا ہی ہے جس نے یہ کام کر دیا ہے۔

اس موقع پر میں ایک بات بتانی چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ کما جاسکتا ہے کہ حضرت صاحب نے تو یہ لکھا ہے کہ المام سے ثابت ہوتا ہوتا ہوں فدا ہے۔ مگرتم کتے ہوکہ تقدیر سے۔ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ اصل میں دونوں باتیں صحیح ہیں اور وہ اس طرح کہ یہ بات کہ خدا ہے اس المام سے ثابت ہوتی ہے جس میں تقدیر کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ ورنہ اگر خدا کی طرف سے خالی یہ المام ہو کہ میں ہوں تولوگ کمہ سکتے ہیں کہ یہ المام ملم کا دہم ہے اس سے خدا کی ہستی ثابت نہیں ہوتی۔ بہت دفعہ المام بطور وہم کے بھی ہوجاتا ہے۔

یاں ایک دفعہ ایک محص آیا وہ کہ تا تھا کہ مجھے آوازیں آتی ہیں۔ "تم مہدی ہو"
مہمان خانہ میں ٹھرا ہؤا تھا اور وہیں مولوی غلام رسول صاحب راجیکی ٹھرے ہوئے تھے۔
انہوں نے اس کو بلا کر سمجھایا کہ کیا اگر کوئی مولوی صاحب آ مولوی صاحب آ کرکے آواز
دے تو سمجھ لوگے کہ تمہیں بلا آ ہے۔ اس نے کما نہیں۔ انہوں نے پوچھاکیا اگر کوئی حکیم
صاحب یا ڈاکٹر صاحب کہ کر آواز دے تو تم کیا سمجھو گے؟ اس نے کما ہی سمجھوں گاکہ کی
حکیم صاحب یا ڈاکٹر صاحب کو بلایا جارہا ہے۔ اور میں نے بھی یہ آواز من کی ہے۔ مولوی
صاحب نے کما۔ جب ڈاکٹر صاحب اور حکیم صاحب کی آواز من کر تم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی
صاحب نے کما۔ جب ڈاکٹر صاحب اور حکیم صاحب کی آواز تم کو آتی ہے تو اپنے آپ کو مہدی
اور مسے کیو کر سمجھ لیتے ہو؟

ای طرح حفرت صاحب کے زمانہ میں ایک مخص آیا اور آکر کہنے لگا۔ مجھے بھی مجمہ کہ اللہ جا آ ہے ' بھی عیدیٰ ' بھی موی' ' بھی ابراہیم' اور میں بھی عرش پر چلاجا آ ہوں۔ حفرت صاحب نے کما۔ جب تہیں موی' کما جا آ ہے تو حضرت موی' جیسا مجزہ بھی دیا جا آ ہے؟ اس نے کما نہیں۔ آپ نے فرمایا جب عیدیٰ کما جا آ ہے تو تہیں عیدیٰ والے نشان دیئے جاتے ہیں؟ کما نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ جب محمہ کما جا آ ہے تو محمہ کی طاقیں بھی دی جاتی ہیں؟ کما نہیں آپ نے فرمایا۔ جب تم عرش پر جاتے ہوتو کیا جلالی نشانات بھی دی جاتے ہیں؟ کما نہیں۔ آپ نے

فرمایا جو شخص کسی کو کہتا ہے کہ لے۔ اور جب وہ لینے کے لئے ہاتھ بڑھا تا ہے تو کچھ نہیں دیتا۔
کیا اس کے اس فعل سے معلوم نہیں ہو تاکہ اس سے نہیں کی جارہی ہے یا اس کی آزمائش ہو
ری ہے۔ اسی طرح تم سے بیہ استہزاء کیا جارہا ہے جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تم
بہت تو یہ کرو۔

غرض الهام چونکہ وہم اور وسوسہ اور مرض اور شیطانی القاء کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس
لئے خالی الهام پر شبہ کیا جاسکتا ہے کہ شیطانی نہ ہویا مرض نہ ہولیکن جب اس کے ساتھ قدرت
ہوتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی ذہردست ہستی کی طرف سے ہے۔ پس بیہ دونوں باتیں
درست ہیں کہ الهام ہی خدا تعالی کے متعلق بقین کے مرتبہ پر پہنچاتا ہے اور اظہار تقدیر ہی
"خدا ہے" کے مرتبہ تک پہنچاتا ہے۔ اور اگر تقدیر نہ ہوتی تو خدا تعالی پر ایمان بھی نہ ہوتا۔
دنیا کو دیکھ کر کہا جاسکتا تھا کہ یونمی بن گئ ہے۔ گرجب خدا کی طاقت اور قدرت کو انسان دیکھتا
ہے تواسے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا ہے۔ چنانچہ حضرت صاحب فرماتے ہیں۔
قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق شبوت

اس بے نشان کی چرہ نمائی میں تو ہے

اس بے نشان کی چرہ نمائی میں تو ہے

اس میں حضرت صاحب ٹے بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ قدرت سے اپنی چرہ نمائی کر تا ہے اور اس وقت تک خدائی ثابت نہیں ہوتی جب تک وہ قدرت نمائی نہ کرے۔ وہ لوگ جو قدرت رکھنے والے نہیں ہوتے وہ یوں کمہ دیتے ہیں کہ خدا کو کس نے پیدا کیا جو اس کو مانیں بھیکن

جب آس کی قدرت د کھے لیتے ہیں تو ان پر ثابت ہو جا تاہے کہ خداہے۔

پس اگر نقد رینہ ہو تو خداتعالی پر بھی ایمان نہیں رہتا اور اگر ایمان خدا پر کسی طرح حاصل بھی ہوجائے تو نقد رہے بغیر محبت اور اخلاص نہیں پیدا ہوسکتا مثلاً بادشاہ کی ذات ہے۔ کسی کا دل نہیں جاہتا کہ اس کی طرف چٹھی لکھے کیونکہ اس سے ذاتی تعلق نہیں ہو تا۔ لیکن جن لوگوں سے زاتی تعلق نہیں ہو تا۔ لیکن جن لوگوں سے زاتی تعلق ہو تا ہے۔ اس طرح عام بات کا اور مزاہو تا ہے اور اگر وہ بات اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہو تو اور ہی مزاہو تا ہے۔ اگر بادشاہ کا عام اعلان ہو تو اس سے کوئی خاص لطف نہیں اٹھایا جاتا۔ لیکن اگر خاص کسی کے نام بادشاہ کا چٹھی ہو تو اسے اپنے لئے بوا فخر سمجھتا ہے۔ تو خداتعالی سے محبت اور اخلاص ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس سے انسان کا ذاتی طور پر تعلق ہو اور وہ تعلق نقد پر کے ذریعہ قائم ہو سکتا

-4

تیسرا نقصان اگر تقدیر نہ ہوتی تو یہ ہوتا کہ تقریباً سارے انسانوں کی نجات نہ ہو سکتی۔ اس
لئے کہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ابتداء میں گناہ کرتے ہیں اور جب انہیں سمجھ آتی ہے تو
ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اگر تقدیر نہ ہوتی اور تدبیر ہوتی تو یمی ہوتا کہ جو کچھ انسان کر چکا
ہوتا ای کے مطابق اسے بدلہ ملتا۔ کیونکہ اس کو اپنے کئے ہوئے کے مطابق ہی ملنا تھا خدانے
کچھ نہیں دیتا تھا۔ اب ایک ایسا شخص جس نے اپنی سال گناہ کئے اور اکا سائیویں سال نمازیں
پڑھیں اور اچھے عمل کئے اسے تدبیر کا اس قدر ہوجھ جنم میں ہی لے جاتا۔ لیکن اس موقع پر
تقدیر کام کرتی ہے اور یہ کہ خدا کی تقدیر ہے کہ اگر بندہ اپنے گناہوں سے تو بہ کرے تو ان کو منا

اِنَّ الْحَسَنَةِ مِيْدُ هِبْنُ السَّيِّاتِ ٥ (حود:١١٥) كه نيكيال بديول كومناديا كرتى بين لله لكن اگرية فين السَّيِّاتِ ٥ (حود:١١٥) كه نيكيال بديول كومناديا كرت توبه كامستله لكن اگرية تقذير نه بهوتى تولو بول كامستله به بهوتا تو انسان كه گناه معاف نه بهو كت اور وه نجات نه پاسكا ليكن فدا نے يه تقذير ركھ دى ہے كه اگر انسان توبه كرے تو اس كه گناه منا ديئ جائيں فدا نے يہ تقذير ركھ دى ہے كه اگر انسان توبه كرے تو اس كه گناه منا ديئ جائيں ہيں وجہ ہے كه رسول كريم اللها الله الله الله على اور به آخرى وقت كى نيكى اس كى تمام عمر وقت بھى توبہ كرے گاتواس كى توبہ قبول كى جائے كى اور به آخرى وقت كى نيكى اس كى تمام عمر كى بديوں كو منا دے گى و رتر هذى ابواب الدعوات باب هاجاء فى فضل التوبة والاستغفاد و ها ذكر من دحمة الله لعماده ،

تو تقدیر کے مسکلہ کی وجہ سے انسان ہلاکت سے پچتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک انسان اپنے گناہوں پر مصر تھا۔ میں نے اسے کہا کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اسے گناہوں کو چھوڑ نے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا یہ غلط کئے ہیں کہ سیدھا جہنم میں ہی جاؤں گا پھر گناہوں کو چھوڑ نے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا یہ غلط ہے۔ خدا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر انسان تو بہ کرے۔ آدمی سمجھد ارتھا یہ بات اس کی سمجھ میں آگئ اور اس نے گناہ چھوڑ دیئے۔ تو اگر تقدیر نہ ہوتی تو تو بہ نہ ہوتی۔ اور تو بہ نہ ہوتی یعنی خدا اپنے بندوں کی طرف رجوع نہ کر آاور ان کی بدیوں کو نہ منا ہاتو انسان ہلاک ہو جا آ۔ یعنی خدا اپنے بندوں کی طرف رجوع نہ کر آاور ان کی بدیوں کو نہ منا ہاتو انسان ہلاک ہو جا آ۔ اب ایک اور بات بتا تا ہوں اور وہ یہ کہ تقدیر مقدیر خاص کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ اس میں افقد برخاص کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ اس میں

شک نہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے تقدیرِ رکھی ہے اور بندہ کا کام ہے کہ اس کے ماتحت کام کرے۔ مگریہ ہو سکتا ہے کہ بعض او قات عام تقدیر کام نہ آسکے۔ مثلاً ایک انسان جنگل میں ہے اور اس کو یانی کی ضرورت ہے۔ لیکن وہاں نہ کوئی کنواں ہے اور نہ چشمہ۔ اس موقع پر پانی حاصل کرنے کے لئے کیا تقذیر ہے؟ ہی کہ کنواں کھود کریانی نکالے۔ لیکن اگر وہ جنگل میں كنواں كھورنے لگے تو قبل اس كے كه پانى نكلے وہ ہلاك ہو جائے گا۔ ایسے وقت كے لئے خدا تعالی نے خاص تقدر رکھی ہے جس کے جاری ہونے سے انسان ہلاک ہونے سے نیج سکتا ہے۔ اگر وہ جاری نہ ہو تو اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ اور خاص تقدیر یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور دعاکرے اور خدا اس کے لئے پانی حاصل کرنے کا کوئی خاص سامان کردے۔ اس کی مثال کے طور پر میں ایک صحابی کا ایک واقعہ پیش کر تا ہوں۔ ان کو رومیوں کے لشکرنے پکڑ کر قید کر لیا اور وہ صحابی کو پکڑ کر قید کرنے پر بہت خوش ہوئے۔ باد شاہ نے اس کو کوئی بہت سخت سزا دینی جاہی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ان کے ندہب میں سئور کھانا منع ہے۔ وہ یکا کراہے کھلایا جائے۔ چنانچیہ سئور کا گوشت بکا کر ان کے سامنے رکھا گیا۔ لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ انہیں بار بار کہا گیا لیکن انہوں نے نہ کھایا۔ آ خر بھوک کی وجہ سے ان کی حالت بت خراب ہو گئی۔ اس موقع پر وہ اپن جان بچانے کے لئے کوئی سامان نہیں کر سکتے تھے اور تقدیر عام ان کی مدد نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ دو سرول کے ہاتھوں میں قید تھے۔ اس موقع پر خدا ہی کچھ کر ٹا تو ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر خدانے بیہ فیصلہ کیا ہو ٹاکہ ہرموقع پر سامان کے ذریعہ ہی کام ہو تو ان کی نجات کی صورت نہ ہو سکتی تھی۔ مگر چو نکہ خدا تعالیٰ نے تقدیرِ خاص کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے ان کے بچاؤ کی صورت ہو گئی۔ اور وہ اس طرح کہ جب چاریا نچ دن ان کو بھوکے گزرے تو خدانے روم کے بادشاہ کے سرمیں سخت دردیپیرا کر دیا۔ جس قدر دوائیاں ممکن تھیں اس نے کیں لیکن کوئی فائدہ نہ ہڑا۔ کسی نے کہااس کی وجہ بیہ تو نہیں کہ جس شخص کو آپ نے قید کیا ہؤا ہے اس کی آہ لگی ہے اور اس وجہ سے یہ سزامل رہی ہے۔ باد شاہ نے کما معلوم ہو تا ہے ہی وجہ ہے اس نے صحابی کو بلا کر ان سے ملاطفت کی اور حضرت عمر کو اپنی سردرد کے متعلق لکھا جنہوں نے اس کو پر انی ٹوپی جیجی کہ بیہ پہن لو سر کا درد جا تا رہے گا۔ اور یہ بھی لکھا کہ ہماراایک بھائی تمہارے پاس قیدہے اس کو بعزت واحترام چھوڑ دو۔ اس نے ایسا ہی کیااور ٹونی پہننے سے اس کی در د جاتی رہی۔

پس یہ تقدیر تھی جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو نجات دی۔ تقدیرِ عام کے ذریعہ اس صحابی کی مشکل کا کوئی حل ممکن نہ تھا۔ پس خدا تعالیٰ نے باد شاہ کی گر دن پکڑ کر اس سے صحابی کو آزاد کرا دیا۔

پھر حضرت موی علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ خدا تعالیٰ کا تھم ہؤا کہ فلاں ملک میں چلے جاؤ۔ جب وہ اپنے ساتھیوں سمیت چلے تو راستہ میں الیا جنگل آگیا جہاں پانی نہیں مل سکتا تھا اور کنواں بھی نہیں نکل سکتا تھا کیونکہ پھر یلی زمین تھی۔ اس موقع پر وہ کیا کرتے۔ نہ ادھر کے رہے تھے نہ ادھر کے۔ نہ والیں جاسکتے تھے نہ آگے بڑھ سکتے تھے۔ اگر اس وقت خدا ہی اپنار حم نہ کرتا تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ اس وقت ایک ہی علاج تھا کہ اللہ تعالیٰ خاص تقدیر جاری کرے۔ بہ کرتا تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ اس وقت ایک ہی علاج تھا کہ اللہ تعالیٰ خاص تقدیر جاری کرے۔ جنانچہ حضرت موی نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللی ہم پیاسے مرنے لگے ہیں آپ ہی کوئی انظام سے چئے کہ ہمیں پانی مل جائے۔ اس پر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ جا اور جاکر اپنا عصا مار۔ چنانچہ اس جگہ جاکر جب انہوں نے عصا مارا تو چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کو پانی مل گیا۔ اب مار۔ چنانچہ اس جگہ جاکر جب انہوں نے عصا مارا تو چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کو پانی مل گیا۔ اب مار۔ چنانچہ اس جگہ جشمہ تو ازل سے موجود تھا مگر کیوں؟ اس لئے کہ یہاں ایک موئ پہنچے گا اور اسے اور کہیں سے پانی نہیں ملے گا اس وقت یہاں سے یانی دیا جائے گا۔

تو جماں اسباب کام نہیں دیتے اور ایسے مواقع پیش آتے ہیں۔ اس وقت اگر ہلاکت سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہے تو تقدیر خاص ہی ہے۔ پس اگر تقدیر خاص نہ ہوتی تو یہ نقصان ہوتے کہ۔ (۱) ایمان باللہ حاصل نہ ہو سکتا۔

- (۲) خدا تعالیٰ کے ساتھ بندہ کے تعلقات مضبوط نہ ہو کتے۔
  - (m) توبه کرکے گناہوں سے بچنے کاموقع نہ ملا۔
- (۱۲) ایسے مواقع پر جن میں اسباب نہیں مہیا ہو سکتے ان میں انسان ہلاکت ہے نہ بچ سکتا۔

تقدیر نه ہونے کا ایک اور نقصان مبتاء ہو جاتی وجہ یہ کہ الیے نبی جو شریعت لاتے ہیں اور اپنی جماعتیں قائم کرتے ہیں وہ سارے ایسی حالت میں آتے کہ ان کے پاس سامان کچھ نہ ہوتے - نبی کریم اللہ اللہ تا جب مکہ میں بتوں کو باطل قرار دیا تو اس وقت آپ کے ساتھ کوئی سامان نہ تھے ۔ اور مکہ والے جن کا گزارہ ہی بتوں پر تھا چاہتے تھے کہ آپ کو مار دیں ۔ ان کے مقابلہ کے لئے آپ کے پاس نہ فوج تھی نہ طاقت ۔ اب اگر سامانوں پر ہی کامیابی دیں ۔ ان کے مقابلہ کے لئے آپ کے پاس نہ فوج تھی نہ طاقت ۔ اب اگر سامانوں پر ہی کامیابی

منحصر ہوتی تو کفار کو ہوتی اور وہ رسول کریم التھا علیہ پر غلبہ پاکر آپ کو ہلاک کردیے اور آپ کے ہلاک ہو جانے کا یہ نتیجہ ہو آکہ دنیا ظلمت اور گراہی میں ہی پڑی رہتی۔ اس طرح حضرت علیہ گا ور حضرت موسی کے پاس کوئی سامان نہ تھے۔ اگر صرف تدبیریا تقدیر عام ہی ہوتی تو جو نبی آ تا وہ مارا جا تا اور انبیاء کا سلسلہ ہی دنیا میں نہ چاتا۔ کیونکہ انبیاء کے دشمن طاقتور ہوتے ہیں۔ گر خدا تعالی تقدیر خاص کو نازل کرکے ان کی مدد کر آ ہے اور انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے ور نہ وہ ذنہ ہنہ رہ سکتے اور دنیا ہے شرک کو نہ منا کئے۔ کوئی سروسامان انسان کو نہ بنا تا ہے یا انسان؟ اگر خدا بنا تا ہے تو وہ محمد ( التھا تھیں ) جیسے بہ سروسامان انسان کو نہ بنا تا۔ قیصر جیسے زبردست بادشاہ کو بنا دیتا؟ پس خدا بجائے کمزوروں کو نبی بنانے کے بڑے برے بادشاہوں کو بنا دیتا اور تقدیر جاری نہ کرتا۔ لیکن اگر ایسا ہو تا تو خدا تعالی بندوں کا مختاج ہوتا۔ بندے خدا کے مختاج نہ ہوتے کیونکہ وہ کہتے کہ خدا کو ہم نے ہی اپنی طاقت سے منوایا ہے ور نہ کون اسے مان سکتا تھا۔ گویا خدا پر ان کا احسان ہوتا۔ پس خدا تعالی طاقت سے منوایا ہے ور نہ کون اسے مان سکتا تھا۔ گویا خدا پر ان کا احسان ہوتا۔ پس خدا تعالی ایسے ہی لوگوں کو نبوت کے لئے چنا ہے جو ہروقت اپنے اور پر خدا تعالی کا احسان اور فضل ہوتا ور کھتے اور اس کے شکر گزار بنتے ہیں۔

کوئی ہے مت خیال کرے کہ حضرت داؤر اور حضرت سلیمان جو نبی تھے وہ بادشاہ تھے۔
کیونکہ میہ دونوں نبی نئی جماعتیں تیار کرنے والے نہ تھے۔ ایسے نبی امراء اور بادشاہوں میں
سے ہو سکتے ہیں۔ مگروہ نبی جو نئے سرے سے دنیا کو قائم کرنے کے لئے آتے ہیں اور جن کے
ذریعہ مردہ قوم زندہ کی جاتی ہے وہ صرف غرباء میں سے ہی ہوتے ہیں۔

## تقدیر پر ایمان لانے سے روحانیت کے سات درجے طے ہوتے ہیں

اب میں یہ بتا تا ہوں کہ نقتر رپر ایمان لانے کے کیا فائدے ہیں۔

پہلا فائدہ تو عام تقدیر کے ماتحت میہ ہے کہ دنیادی ترقیات عاصل ہوتی ہیں۔ اگر درجہ اول تقدیر پر ایمان نہ لایا جادے تو کوئی کام چل ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ تمام کارخانہ عالم اسی بناء پر چل رہا ہے کہ انسان قدرت کے بعض قواعد پر ایمان لے آتا ہے۔ مثلاً میہ کہ آگ جلاتی ہے 'پانی بجما تا ہے' اگر خواص الاشیاء پر یقین نہ ہو تو انسان سب کو ششیں چھوڑ دے اور

سب کارخانہ باطل ہو جائے۔ اور روحانیت میں یہ فائدہ ہے کہ حق اس سے قائم رہتااور ایمان حاصل ہو تا ہے اور وہ اس طرح کہ جس طرح ایک زمیندار یہ دیکھ کر کہ گیہوں ہونے سے گیہوں ہی پیدا ہو تا ہے جے ذالت ہے۔ اسی طرح جب لوگ شریعت کے احکام پر چلنے کے نیک نتائج دیکھتے ہیں تو ان کو بھی ان پر عمل کرنے کی جرأت اور جوش پیدا ہو تا ہے اور انہیں ایمان حاصل کرنے کی تحریک ہوتی ہے۔ ورنہ جب نبی آتے تو لوگ انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیتے اور کہتے کہ جب ان کے مانے کا کوئی فائدہ نہیں تو انہیں کیوں مانیں؟ محمد رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اور اخلاقی حالت کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے اور خدا تعالی کی تائید اور نصرت آپ کی انسان کی روحانی اور اخلاقی حالت کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے اور خدا تعالی کی تائید اور نصرت آپ کے مانے والوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ بس ان کے دل میں بھی تحریک ہوئی کہ ہم بھی اس کے مانے والوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ بس ان کے دل میں بھی تحریک ہوئی کہ ہم بھی اس کے مانے فائدہ اٹھا ئیں اور خدا تعالی کے فضل کو اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال کے لئے جذب تھدیر سے فائدہ اٹھا ئیں اور خدا تعالی کے فضل کو اپنے لئے اور اینے اہل و عیال کے لئے جذب کے میں۔

پس تقدیر عام شری کے ماتحت دو سروں کے لئے ایک مثال قائم ہوتی ہے اور وہ درجہ دوم اس سے فائدہ اٹھانے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تب ان کے لئے تقدیر خاص جاری ہوتی ہے اور اس کے ماتحت وہ اور بھی زیادہ ترقی کرتے ہیں اور درجہ دوم میں داخل ہو جاتے ہیں یعنی تقدیر پر ایمان ان کو مقام صبراور رضا تک پہنچا دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ابتلاؤں میں ڈالنے کی سنت رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ ایمان لاتے ہیں تو انہیں ابتلاؤں میں ڈالنے کی سنت رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ ایمان لاتے ہیں تو انہیں ابتلاؤں میں ڈالا جا تا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔

اَ حَسِبَ النَّاسُ اَنْ يَّتُرْ كُرَّا اَنْ يَّقُولُوَّا اَمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوُنَ ٥ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِيْنَ ٥ (السَّبوت:٣٠٣)

کیالوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایمان لا کمیں اور فتنہ میں نہ ڈالے جا کمیں صادق اور کاذب
میں فرق کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ فتنہ میں ڈامے جا بئی۔ تو جب کوئی ایمان لا آہے تو اس
کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے ابتلاء مقدر کئے جاتے ہیں جن میں سے بعض تو اپنی کمزوریوں کی
وجہ سے ہوتے ہیں اور بعض خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ مثلاً کی کے ہاں بیٹا پیدا کیا جا تا
ہے اور وہ مرجا تا ہے۔ یہ بیٹا ای لئے پیدا کیا گیا تھا کہ اس کے ذریعہ ابتلاء میں ڈالا جائے یا اس
طرح کسی کا مکان گر جائے یا دسمن کوئی ضرر پنچائے۔ اب اگر تدبیر ہی تدبیر ہے تو پھر کوئی وجہ

نہیں کہ انسان مقام صبر پر قائم رہے اور اپنے دشمن کے مقابلہ پر تدبیر سے کام نہ لے۔ مقام صبر پر وہ تنجی قائم رہ سکتا ہے جب کہ اسے معلوم ہو کہ میراامتخان لیا جارہا ہے۔ ورنہ اگر تدبیری ہوتی تو ایسے موقع پر وہ اور زیادہ جوش دکھلا آ۔ بہت دفعہ جماعت کے لوگ پوچھتے تھے کہ ہمیں اجازت ہو تو مخالفین پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے مقدمہ دائر کریں۔ مگر حضرت صاحب میں کہتے کہ ہمیں صبر کرنا چاہئے حالا نکہ دشمنوں کی شرارتوں کو رو کئے کے لئے مقدمہ کرنا ناجائز انہیں ہے۔ اس کی وجہ بی ہے کہ بعض دفعہ مؤمنوں پر ابتلاء خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں جن میں صبر دکھلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مقام رضا اور صبر جو روحانیت کا ایک درجہ ہمیں طرف سے ہی اور اس کی حتال کی طرف ہے کہ جمھ پر یہ ابتلاء خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس پر صبر کر آئے اور اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جو بات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی میہ حالت ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو ایک کہ خوات ایک حصہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت تدبیر سے بھی کام لیتا ہے مگر ایک دو سرے حصہ کے متعلق خالی صبر اور رضا سے کام لیتا ہے فدا تعالیٰ کی وہ مقام ہے جس پر پہنچ ہوئے لوگ مصبت اور معلق خالی صبر اور رضا سے کام لیتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جس پر پہنچ ہوئے لوگ مصبت اور تکیان خالی معلق خالی صبر اور رضا سے کام لیتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جس پر پہنچ ہوئے لوگ مصبت اور تکلیف کے وقت حقیق طور پر اینا لیلئہ و ایک ایک دو سرے حصہ کے متعلق خالی صبر اور رضا سے کام لیتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جس پر پہنچ ہوئے لوگ مصبت اور تکلیف کے وقت حقیق طور پر اینا لیلئہ و ایک ایک دو سرے دھی دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور سرے دھی دور اس کے دور اس کی دور سرے دور اس کے دور اس کی دور سرے دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور سرے دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور سرے دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور سرے دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور سرے دور سے دور سرے دور سر

غرض تقدیری کی وجہ سے انسان ان مقامات کو حاصل کرتا ہے اگر تقدیر نہ ہوتی اور انسان مسرکرتا تو وہ ہے ہمتی ہوتی ہوتی۔ لیکن تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے جب وہ بعض ابتلاؤں پر جن کو وہ خالص آ زمائش کہتا ہے اور صبر کرتا ہے جب اس کا صبر قابل تعریف ہوتا ہے۔ اور بعض ابتلاؤں کو جن کو وہ خالص ایمان خیال کرتا ہے خدا تعالیٰ کے فعل پر رضا کا اظہار کرتا ہے۔ تب اس کی رضا قابل تعریف ٹھرتی ہے۔ اور بہترین صبر یمی ہے نعل پر رضا کا اظہار کرتا ہے۔ تب اس کی رضا قابل تعریف ٹھرتی ہے۔ اور بہترین صبر یمی ہے کہ انسان میں طاقت ہو اور پھر برداشت کرے۔ اگر طاقت ہی نہ ہوتو پھر برداشت کرنا ایسا اعلیٰ درجہ صبر کا نہیں ہے اور اس طرح رضا ہی ہے کہ انسان اس بات کا لیقین رکھتے ہوئے کہ بیہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے اپ دل میں بعض ابتلاؤں پر شرح صدر پاوے اور اگر یہ ایمان نہ ہوتو اس کو بے غیرتی کہیں گے۔ اور دونوں میں امتیاز اس طرح ہوتا ہے کہ مقام رضا پر پہنچا ہؤا انسان اس پن دو سرے اعمال میں نمایت چست اور باہمت اور مختی ہوتا ہے کہ مقام رضا پر پہنچا دو سرے لوگوں کی نبیت غیر معمولی طور پر بڑھا ہؤا ہوتا ہے۔

رضا کے لفظ پر مجھے ایک بات یاد آگئی۔ حضرت صاحب کی وفات سے پہلے ایام کاذکر ہے

کہ ملک مبارک علی صاحب تا جر لاہور ہر روزشام کو اس مقام پر آجاتے جمال حضرت صاحب ٹھسرے ہوئے تھے اور جب حضرت صاحب با ہر سیر کو جاتے تو وہ اپنی بھی میں بیٹے کر ساتھ ہو جاتے تھے۔ جھے سیرکے لئے حضرت ساحب نے ایک گھو ڈی منگوا دی ہوئی تھی میں بھی اس پر سوار ہو کر جایا کر تا تھا اور سواری کی سڑک پر گاڑی کے ساتھ ساتھ گھو ڈی دو ڈا تا چلا جا تا تھا اور باتیں بھی کر تا جا تا تھا۔ لیکن جس رات حضرت صاحب کی بیاری میں ترتی ہو کر دو سرے دن آپ نے فوت ہو نا تھا۔ اس لئے میں گھو ڈی پر سوار نہ ہؤا۔ ملک صاحب نے کہا میری طبیعت پر بچھ بوجھ سامحسوس ہو تا تھا۔ اس لئے میں گھو ڈی پر سوار نہ ہؤا۔ ملک صاحب نے کہا میری گاڑی میں ہی آ جا کیں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا جو ان ہو گھو تھی میرا دل افسردگی کے ایک گرے گڑھے میں گر گیا۔ اور یہ مصرع میری زبان پر جاری ہو گیا کہ۔

راضی ہیں ہم ای میں جس میں تری رضا ہو

ملک صاحب نے مجھے آپی باتیں سائیں۔ میں کسی ایک آدھ بات کا جواب دے دیتا تو پھر اسی خیال میں مشغول ہو جا تا۔ رات کو ہی حضرت صاحب کی بیاری یک دم ترقی کر گئی اور صبح آپ فوت ہو گئے۔ یہ بھی ایک تقدیر خاص تھی جس نے مجھے وقت سے پہلے اس نا قابل برداشت صدمہ کے برداشت کرنے کے لئے تار کر دیا۔

ای طرح صوفیاء کے متعلق لکھا ہے کہ جب ان کو بعض ابتلاء آئے اور انہیں پیۃ لگ گیا کہ یہ ابتلاء خالص آزماکش کے لئے ہیں تو گولو گوں نے ازالہ کے لئے کو شش کرنی چاہی انہوں نے انکار کر دیا اور اسی تکلیف کی حالت میں ہی لطف محسوس کیا۔

اب میں بیہ بتا تا ہوں کہ ابتلاء آتے کیوں ہیں؟ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ اول تو عموماً اس لئے آتے ہیں کہ انسان کا ایمان مضبوط ہو۔ لیکن اس لئے نہیں کہ خدا تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہو تا کہ میرے ایمان کی کیا حالت ہے۔ علم نہیں ہو تا کہ میرے ایمان کی کیا حالت ہے۔ چنا نچہ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک عورت کی لڑکی سخت بیار تھی۔ وہ روز دعا کرتی تھی کہ اس کی بیاری مجھے لگ جائے اور میں مرجاؤں۔ ایک رات کو گائے کا مونہ ایک نگ برتن میں کچنس گیا اور وہ اسے برتن سے نکال نہ سکی۔ اور گھبرا کر اس نے ادھرادھر دوڑنا شروع کیا۔ اس عورت کی آئھ کھل گئ اور ایک عجیب قتم کی شکل اپنے سامنے دیکھ کر اس نے سمجھا کہ ملک الموت جان نکا لئے کے لئے آیا ہے۔ اس عورت کا نام مہتی تھا ہے اختیار ہو کر سے سمجھا کہ ملک الموت جان نکا لئے کے لئے آیا ہے۔ اس عورت کا نام مہتی تھا ہے اختیار ہو کر

پکارنے گی کہ اے ملک الموت میں مہتی نہیں ہوں۔ میں تو ایک غریب محنت کش بڑھیا ہوں اور اپنی لڑی کی طرف اشارہ کرکے کہا۔ یہ مہتی لیٹی ہوئی ہے اس کی جان نکال لے۔ یہ عورت خیال کرتی تھی کہ اسے اپنی لڑی سے محبت ہے۔ لیکن جب اس نے سمجھا کہ جان نکا لئے والا آیا تو کھل گیا کہ اسے محبت نہ تھی کہ وہ اس کے بدلے جان دے دے۔ یہ تو ایک حکایت ہے لیکن یہ بات کثرت سے پائی جاتی ہے کہ انسان با او قات اپنے خیالات کا بھی احبی طرح اندازہ نہیں کر سکتا اور جب اس پر ابتلاء آتے ہیں تب اسے معلوم ہو تا ہے کہ اس کا کسی چیز سے محبت یا نفرت کا دعویٰ کماں تک صادق تھا۔

ای طرح اہتلاء میں اس لئے ڈالا جا آہے کہ تا لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا ایمان
کیا ہے ورنہ یوں دو سروں کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں کا ایمان پختہ ہے یا نہیں۔ اس لئے
رسول کریم اللہ ایمان کے فرمایا ہے کہ کوئی انسان جتنا بڑا ہو اس پر استے ہی بڑے اہتلاء آتے ہیں
اور سب سے زیادہ اہتلاء نمیوں کو آتے ہیں (تر مذی ابواب المذهد باب فی الصبر علی
المبلاء) جیسا کہ حضرت صاحب نے اینے متعلق فرمایا ہے۔

مصنّفوں نے عقل سے کام لیا اور رسول کریم الطّائطیّیّ کے واقعات کو دیکھامان لیا کہ آپ نے ایسے استقلال سے کام کیا کہ کوئی جھوٹا انسان اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو اس لئے بھی ابتلاء آتے ہیں کہ خوبی کاد شمنوں تک کو بھی اعتراف کرنا پڑے۔

یں ایمان کی ترقی اور مضوطی کے لئے ابتلاء آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں تا خوب مشق ہو جائے۔ دیکھو ایک لوہار جب لوہ پر ہتھو ڑا مار تا ہے تو جو چزوہ بنانا چاہتا ہے وہ بنی جاتی ہے۔ لیکن کوئی اور مخص جے ہتھو ڑا چلانا نہیں آتا وہ ہتھو ڑا مارے گا کہیں اور پڑے گا کہیں اور ایک دفعہ جب کہ میں انجی بچہ ہی تھا اور مکان بن رہا تھا۔ میں نے سمجھا بیشہ ہے لکڑی گھڑتا آسان بات ہے اور یہ سمجھ کر لکڑی پر بیشہ مارالیکن اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ تو جس کام کی انسان کو مشق نہ ہو اسے نہیں کر سکتا۔ فوجی ساہیوں کو کئی گئی میل دو ڑایا جاتا ہے۔ لیکن اس لئے نہیں کہ انہیں دکھ دیا جائے بلکہ اس لئے کہ انہیں دو ڑنے کی مشق ہو اور وہ مضبوط ہوں باکہ اگر کہی دو ڑنے کاموقع پڑے تو وہ دو ڑ سکیں۔ تو خد اتعالی انسان کے اظلاق کو اعلی اور پختہ بنانے میں دو ڑنے کے مشق کرانے کی غرض سے ابتلاؤں میں ڈالٹ ہے۔ مثل جب کوئی گالیاں دے تو اس پر مبر کرنا اور کہ کوئی گی ایس نہ ہو تو اس صفت کے سے مشل کرنا اور آگر ہی موقع آئے تو اس پر بوری طرح انسان کاربند نہ ہو اس طرح کہ کوئی کی کو گال دے اور وہ اس پر مبر کرنا سیکھے ور نہ اگر ایسانہ ہو تو اس صفت کے اظلار کا موقع بی نہ آئے۔ اور اگر کبھی موقع آئے تو اس پر بوری طرح انسان کاربند نہ ہو اسے سے لیان کی جکیل کے لئے ابتلاؤں کا آنا اور ان کے آئے وقت مبرو رضا کی عادت کے ابتلاؤں کا آنا اور ان کے آئے وقت مبرو رضا کی عادت کے ابتلاؤں کا آنا اور ان کے آئے کے وقت مبرو رضا کی عادت کو ڈالنا ایمان کی جکیل کے لئے ابتلاؤں کا آنا اور ان کے آئے کے وقت صبرو رضا کی عادت کو ڈالنا ایمان کی جکیل کے لئے ابتلاؤں کا آنا اور ان کے آئے وقت صبرو رضا کی عادت کو ڈالنا ایمان کی جکیل کے لئے ابتلاؤں کا آنا اور ان کے آئے کے وقت صبرو رضا کی عادت کو ڈالنا ایمان کی جکیل کے لئے ابتلاؤں کا آنا اور ان کے آئے کے وقت صبرو رضا کی عادت کو ڈالنا ایمان کی جکیل کے لئے ابتلاؤں کا آنا اور ان کے آئے کے وقت صبرو رضا کی عادت کو ڈالنا ایمان کی حقول کو کوئی کی کئے انتلاؤں کی جائیا کی کی کئے انتلاؤں کا آنا اور کی کئی کی کئے کئے کہ کوئی کی کئے کئے انتلاؤں کی کئے کئے کئے کئے کہ کوئی کی کئے کئے کئے کہ کوئی کی کئے کئے کہ کوئی کی کئے کہ کوئی کی کئے کئے کہ کوئی کے کئے کہ کوئی کی کر کیا گیکھو کی کئے کر کیا گیا کوئی کی کئے کئے کی کر کی کی کئی کی کئے کئے کر کی کئی کی کئے کئے کر کی کر کی کئی کے کئ

کوئی کمہ سکتا ہے کہ جس سے گالیاں دلائی جائیں گی اس پر جبر ہو گا اور وہ جبر کے ماتحت
گالیاں دے گا۔ مگریہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ گالیاں کسی نیک اور بزرگ انسان سے نہیں دلائی
جاتیں نہ کسی بد آدمی کو گالیاں دینے پر مجبور کیاجا تا ہے۔ صرف یہ کیاجا تا ہے کہ نیک آدمی کے
متعلق ایسے حالات پیدا کردیئے جاتے ہیں کہ اس کا اور ایک درشت آدمی کا اجتماع ہو جاتا ہے۔
آگے وہ شخص جس طرح اوروں سے خود معالمہ کرتا ہے اس سے بھی کرتا ہے اس میں کسی فتم
کا جبر نہیں ہوتا۔

تیرا مرتبہ نقدر پر ایمان لانے کا بہت اعلیٰ ہے اور وہ تو کل ہے۔ تو کل کے معنی ورجہ سوم اپنے آپ کو سپرد کردینے کے ہیں۔ تو کل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو کل ایباہے

کہ اس کے لئے تقدیر خاص کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی انسان اسباب سے کام بھی لیتا ہے اور خدا تعالی پر بھروسہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی محنت کو رائیگاں نہ کرے گا اور غیر معمولی حوادث سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اس فتم کے توکل میں گو انسان یہ امید کرتا ہے کہ اللہ تعالی غیر معمولی حوادث سے بچانے کے لئے خود اپنے نعل سے بندہ کا کام کردے گا کہ اس کے اعمال کے نیک نتائج پیدا کرے گا گراسباب کو ترک نہیں کرتا۔

دو سری قتم توکل کی ہے ہے کہ انسان اسباب کو بھی ترک کر دیتا ہے گریہ توکل انمال شریعت کے متعلق نہیں ہو تا۔ مثلاً یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان نمازیا روزہ یا جج یا ذکو ہ خدا تعالی کے سپرد کر دے کہ وہ کے گاتو نماز پڑھ لوں گایا روزہ رکھوں گا۔ بلکہ اس قتم کاتوکل صرف انمالِ جسمانی میں ہوتا ہے جو لوگ شری احکام کے متعلق ایسا کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ لوگ اباحتی ہوتے ہیں اور انہوں نے شریعت کے احکام سے بچنے کے لئے کئی قتم کے ڈھکو سلے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا تو ایسا ہے جیسے پار انزے کے لئے کشتی پر سوار ہونا۔ پس بیہ کون می عقل کی بات ہے کہ انسان بیشہ کشتی میں ہی بیشار ہے اور جب منزل مقصود آگئی خدا مل گیاتو پھر کشتی میں ہی کیوں بیشار ہے۔ لیکن یہ مثال بی شمیل کہ وہاں پہنچ کر اثر جانا ہے۔ اللہ فیک ناس ہے کیونکہ اللہ تعالی کے وصال کے بے انتہاء مدارج ہیں۔ پس اس کی مثال بیہ تعالی کی ذات بے پایاں ہے اور اس کے وصال کے بے انتہاء مدارج ہیں۔ پس اس کی مثال بیہ کے کہ جیسے دریا کے ساتھ ساتھ ہزاروں لاکھوں شہر ہتے ہیں اور کوئی شخص ان سب کی سیر کو چھے۔ یہ مخض یو قوف ہو گاگر پہلے شہر میں پہنچ کر کشتی سے اثر جاوے کیونکہ پھراس کے لئے کے حانانامکن ہو جائے گا۔

غرض توکل کامقام یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا کہ وہ جس طرح چاہے اپنی تقدیر خاص بندہ کے متعلق نہیں ہو تا بلکہ اعمال شریعت کے متعلق نہیں ہو تا بلکہ اعمال دنیا کے متعلق ہو تا ہے۔ جو شخص یہ کے کہ میں نے اپنی نماز خدا کے سپرد کر دی ہے اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں وہ مسلمان نہیں رہ سکتا بلکہ کافر ہو جا تا ہے۔ کیونکہ نماز کے متعلق تو خدا تعالیٰ ایک دفعہ تھم دے چکا ہے۔ جو کوئی شخص نماز خدا تعالیٰ کے سپرد کر تا ہے وہ در حقیقت نماز کا چور ہے۔ کیا جو تھم محمد رسول اللہ الشاہ ایک کی معرفت اسے ملا تھا وہ اس کے در حقیقت نماز کا چور ہے۔ کیا جو تھم محمد رسول اللہ الشاہ ایک کافی نہ تھا کہ اب وہ اور احکام کا منتظر رہے۔ توکل صرف ایسے ہی کاموں کے متعلق ہو تا

ہے جو مباح ہوں اور جن کے متعلق کوئی خاص تھم نازل نہ ہو چکا ہو اور وہ امور دنیوی اور جسانی ہی ہوتے ہیں۔ ان کاموں کو جب کوئی بندہ خدا تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے تو گویا وہ عرض کرتا ہے کہ النی! تو میرے یہ کام کر دے تاکہ میں دین کے کام کر سکوں۔ تیری عبادت کر سکوں۔ تیری راہ میں کو حش کر سکوں۔ اس لئے یہ تو کل دراصل خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے ہو تا ہے مگریہ مقام بھی حاصل نہ ہو سکتا اگر تقدیر نہ ہوتی۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے پچھ کرنا ہی نہ ہوتا تو اس کے سپرد اپنے کام کر دینے کا ہی کیا مطلب؟ اور کی شخص کو اگر تقدیر پر ایمان نہ ہو تو اسے بھی یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر وہ اس امرکو مانتا ہی نہیں کہ خدا تعالیٰ بھی بندہ کے کاموں میں دخل دے سکتا ہے تو وہ اپنے کام اس کے سپرد کرے گاہی کیوں؟ بس تقدیر پر ایمان لانا تو گل کا درجہ حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے پر ایمان لانا تو گل کا درجہ حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دین کی خدمت میں ایسا لطف پاتا ہے کہ اپنی دنیاوی مختیں کم کر دیتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ وہ ان کو پورا کر دیتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ وہ ان کو پورا کر دے گا۔

ہو تا ہے۔ اس مقام کے لوگوں کی مثال ایس ہی ہوتی ہے جیسے کوئی شراب پی کربالکل ہی ہے جہ
ہو جائے۔ اس مقام کے لوگوں کی مثال ایس ہی ہوتی لوگ خدا تعالیٰ کی محبت سے مخبور ہو کر دنیا سے
بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان کی یہ حالت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ ان کا ہر ایک کام کرتا
ہے۔ نادان لوگ کہتے ہیں کہ اس نشہ کی حالت میں اولیاء اللہ جو چاہیں کہہ دیتے ہیں اور خلافِ
شریعت باتیں بھی ان کے مونہہ سے نکل جاتی ہیں۔ اور بعض اس خود ماختہ مسئلہ کی آڑ میں
کہہ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب بھی اس مقام پر پہنچ کر دھوکے میں پڑ گئے اور بعض خلاف
شریعت دعویٰ کرنے گئے اس لئے ان کے وہ دعوے قابل قبول نہیں۔ مگریہ لوگ نہیں جانے
کہ خدا تعالیٰ کی پلائی ہوئی شراب گو دنیا و مانیہ سے غافل کر دیتی ہے مگر عقل نہیں مارتی اور نہ
دین سے غافل کرتی ہے۔ اس شراب کے پینے سے تو دین کی آئی اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اور
یہ وہ شراب ہوتی ہے کہ اس کے پینے سے تو ذین کی آئی اور بھی جو ہو جاتی ہے۔ اور
خدا تعالیٰ کی مجت کی شراب کا قیاس اس شراب پر کرتے ہیں جو گند م یا گڑ کو سرا کر بنائی جاتی
ہے۔ حالا نکہ خدا تعالیٰ کی پلائی ہوئی شراب سے مراد وہ محبت کا جام ہے جو وہ اپنے برگزیدوں کو
پیا تا ہے اور جو ایک طرف آگر بندہ کے دل سے دنیا کا خیال محوکر دیتا ہے تو دو سری طرف اللہ
پیا تا ہے اور جو ایک طرف آگر بندہ کے دل سے دنیا کا خیال می کو کر دیتا ہے تو دو سری طرف اللہ
تعالیٰ اور اس کے جلال کا نقش اس کے دل پر اور بھی گراکر دیتا ہے تو دو سری طرف اللہ
تعالیٰ اور اس کے جلال کا نقش اس کے دل پر اور بھی گراکر دیتا ہے تو دو سری طرف اللہ
تعالیٰ اور اس کے جلال کا نقش اس کے دل پر اور بھی گراکر دیتا ہے۔

اس کے بعد تقدیر پر ایمان انسان کو اور اوپر لے جاتا ہے اور وہ درجہ عبد پر درجہ چہار م پہنچ جاتا ہے۔ اس درجہ کی مثال ایس ہے جیسے کوئی پر انا شرابی اس قدر شراب کا عادی ہو جاتا ہے کہ بو تلوں کی بو تلیں انڈیل جاتا ہے گراسے نشہ نہیں آتا۔ اس درجہ پر پہنچ والا انسان بھی اللہ تعالی کی مجت کی شراب اس قدر پیتا ہے کہ اب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس حالت سے اوپر آجاتا ہے جو اس پچھلے درجہ میں حاصل ہوئی تھی۔ اور اب یہ اس درجہ فنا سے جس پر پہلے تھا اوپر چڑھ جاتا ہے اور بے خودی کارنگ جاتا رہتا ہے بلکہ حواس تیز ہو جاتے ہیں اور یہ اپ تا ہو عبودیت کے مقام پر کھڑا پاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی کی شان کو ایک ہو جاتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو عبودیت کے مقام پر کھڑا پاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی کی شان کو ایک اور نقطہ نظر سے دیکھنے لگتا ہے اور اپنے عبد ہونے کی طرف اس کی توجہ رجوع کرتی ہے اور یہ اور یہ نقش کو کہتا ہے کہ میں تو عبد ہوں ' غلام ہوں ' میراکیا جن ہے کہ اپنے آپ کو اپنے آتا پر اللہ دوں۔ اور یہ خیال کرکے وہ پھر تدبیر کی طرف یعنی تقدیر عام کی طرف لوقا ہے اور گو یہ ڈالل دوں۔ اور یہ خیال کرکے وہ پھر تدبیر کی طرف یعنی تقدیر عام کی طرف لوقا ہے اور گو یہ طرح یہ کا بیادور اس سے طلمہ روحانی کا نیادور بھی اسی طرح تقدیر عام سے شروع ہوتا ہے جس طرح پہلا دور اس سے طلمہ روحانی کا نیادور بھی اسی طرح تقدیر عام سے شروع ہوتا ہے جس طرح پہلا دور اس سے طلمہ روحانی کا نیادور بھی اسی طرح تقدیر عام سے شروع ہوتا ہے جس طرح پیلا دور اس سے سروعانی کا نیادور بھی اسی طرح تقدیر عام سے شروع ہوتا ہے جس طرح پیلا دور اس سے سروعانی کا نیادور بھی اسی طرح تقدیر عام سے شروع ہوتا ہے جس طرح پیلا دور اس سے سروعانی کا نیادور بھی اسی طرح تقدیر عام

شروع ہؤا تھا۔ اور اس مقام پر بندہ نمایت ادب کے ساتھ خدا تعالی کے بنائے ہوئے سامانوں کو کام میں لانا شروع کرتا ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالی کی طرف ہے سمجھتا ہے اور تمام ضروریات کے موقعوں پر خوب اسباب سے کام لیتا ہے۔ آج کل نادان انسان اعتراض کرتے ہیں کہ مرذا صاحب تدبیریں کیا کرتے تھے۔ حالا نکہ جو انسان عبودیت کے مقام پر ہویا اس مقام سے اوپر گزر چکا ہو اس کے لئے بعض دفعہ یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ تدبیر سے کام لے۔ اگر وہ ایسانہ کرے تو اس کو گناہ ہو۔ عبودیت کے مقام پر پنچا ہؤا انسان سب کام کرتا ہے اور ہربات کے لئے جو اسباب مقرر ہیں ان سے کام لیتا ہے اور بعض دفعہ تو اس پر ایس حالت آتی ہے کہ سوائے ان دعاؤں کے جن کاما گنا اس کے لئے فرض کر دیا گیا ہے وہ اپنی طرف سے اپنے نفس سوائے ان دعاؤں کے جن کاما گنا اس کے لئے فرض کر دیا گیا ہے وہ اپنی طرف سے اپنے نفس کے لئے دعا بھی نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دعا کرتا گویا تقدیر خاص کو بلانا ہے اور ایک غلام کاکیا حق ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنی گو اس خودت عاصل تھی جو حضرت ابراہیم گو اس خودت عاصل تھی جب کہ ان کو آگ میں ڈالنے لگے تھے۔ اس وقت جبرائیل ان کے پاس آئے مرورت ہے خدا تعالی خود جانتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر خدا سے کہو۔ حضرت ابراہیم ٹے کہا وہ خود دکھے دا ابرائیم ٹے کہا وہ خود دکھے دا ابرائیم ٹے کہا وہ خود دکھے رابے میں اسے کیا کہوں؟

تواس درجہ پر پہنچ کر انسان کی میہ حالت ہو جاتی ہے کہ عبودیت میں محو ہو کر اللہ تعالیٰ کے رعب اور شان کو دیکھ کراس کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اس وقت اس کی آنکھیں تمام طرف سے پھری ہوئی ہوتی ہیں اور اس کی نظر صرف عبودیت پر ہی ہوتی ہے۔

تمام طرف سے پھری ہوئی ہوئی ہیں اور اس کی تظر صرف عبودیت پر ہی ہوئی ہے۔

یجر اس کے آگے بندہ اور ترقی کرتا ہے اور اپنی عبودیت کا جب مطالعہ کر چکتا ہے ورجہ بینچم اور اپنی عبودیت کا جب مطالعہ کر چکتا ہے ورجہ بینچم اور اپنی اور اپنی اور اپنی کہ فدانے آخر تقدیر خاص کیوں جاری کی ؟ اس لئے کہ میں محسوس کر لیتا ہے تو وہ کمہ اٹھتا ہے کہ فدانے آخر تقدیر خاص کیوں جاری کی ؟ اس لئے کہ میں اس کا عبد ہوں اور مجھ میں کمزوریاں ہیں۔ پس اس سے کام نہ لینا بھی ناشکری ہے اور اس پروہ خاص تقدیر سے کام لینا شروع کرتا ہے۔ یعنی دعاسے کام لیتا ہے اور بیہ مقام مقام دعا کہ لا تا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کروہ فداسے دعا مانگتا ہے۔ جب کوئی روک اس کے سامنے آتی ہے تو کہتا ہے فدا تعالی نے تقدیر خاص اس لئے رکھی ہے کہ میں ایسے موقع پر اس سے کام لوں۔ اس کی مثال ایس ہی ہے جیسے کہ ایک شخص شمردار درخت کے نیچے بیٹھا ہو اور ایک لمبا بانس

اس کے پاس ہو۔ جب اسے بھوک گے درخت سے پھل جھاڑے۔ گو وہ اس کے لئے کو شش تو خود کرتا ہے مگربانس اس کو مل جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچا ہؤا انسان دنیا کی اصلاح اور اس کو عبودیت کی طرف لانے میں کوشاں ہوتا ہے۔ مگر ساتھ ہی وہ جانتا ہے کہ میں عبد ہو کریہ کام نہیں کر سکتا اس لئے اپنے آقا کو ہی لکھتا چاہئے۔ پس جب وہ ضرورت سجھتا ہے اپنے آقا کو لکھتا ہے بعنی خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے کہ فلال کام میں مدد دیجئے اور وہاں سے مدد آجاتی ہے۔ اس وقت تدبیراس کی نظر میں حقیر ہوتی ہے۔ اور اپنے آپ کو عبد سمجھتا ہے۔ مگراسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبد اپنے آقا کی مدد کے بغیر پھے نہیں کر سکتا۔ پھراس سے آگرانسان چاتا ہے۔ مگرجوں جوں انسان آگے چاتا ہے اس عبد کے درجہ کی کوئی شاخ ہی ہے اس سے اوپر اور کوئی درجہ نہیں۔ بلکہ بڑے سے بڑا درجہ بھی عبد کے درجہ کی کوئی شاخ ہی ہے اس سے علیحدہ نہیں۔ حتیٰ کہ رسول کریم الکھائی کو بھی اللہ تعالیٰ عبد ہی کہتا ہے اور سب وافقانِ اس ار نہ شریعت کا افقات ہے کہ سب سے بڑا درجہ روحانی ترقی میں عبد ہونے کا ہی ہے۔ اور وہ لوگ شریعت کا افقات ہے کہ سب سے بڑا درجہ روحانی ترقی میں عبد ہونے کا ہی ہے۔ اور وہ لوگ جھوٹے ہیں جو کتے ہیں کہ اس سے آگے ابن اللہ کا درجہ ہے۔ سب سے بڑا عبودیت کا ہی جہ اور مقام دعا بھی ای درجہ ہے۔ سب سے بڑا عبودیت کا ہی درجہ ہے اور مقام دعا بھی ای درجہ ہے۔ سب سے بڑا عبودیت کا ہی درجہ ہے اور مقام دعا بھی ای درجہ ہے۔

غرض مقام دعا پر جب انسان پہنچتا ہے تو جب کوئی روک اس کے راستہ میں آتی ہے وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور میں گر جاتا ہے اور اس کی مدد ہے اس روک کو دور کرتا ہے۔

جنگ احزاب کاواقعہ ہے کہ خندق کھودتے ہوئے صحابہ ایک پھرکو کاٹنا چاہتے تھے گروہ نہ کھتا تھا۔ اس پر رسول کریم اللے اللہ کے باس گئے جن کے وہ عبد تو نہ تھے گربوجہ اس درجہ کے جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا تھا آپ کے غلاموں میں شار ہونا فخر سجھتے تھے۔ آپ سے دریافت کیا کہ اب ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا۔ لاؤ مجھے کدال دو۔ اور کدال لے کر آپ اس جگہ گئے اور اسے اٹھا کر ذور سے پھر پر مارا تو اس سے آگ نکلی۔ آپ نے کہا اللہ اکبر۔ اس ححابہ نے بھی کہا۔ اللہ اکبر۔ دو سری بار مارا تو پھر آگ نکلی اور آپ نے کہا اللہ اکبر۔ صحابہ نے بھی کہا۔ اللہ اکبر۔ دو سری بار مارا۔ پھر آگ نکلی اور آپ نے اللہ اکبر کہا اور صحابہ نے بھی کہا۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسری بار مارا نے پھر آگ نکلی اور آپ نے اللہ اکبر کہا اور صحابہ نے بھی کہا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بار مار نے سے پھر ٹوٹ گیا۔ اس موقع پر صحابہ نہ رسول کر یم اللہ اکبر۔ تیسری بار مار نے سے پھر ٹوٹ گیا۔ اس موقع پر صحابہ نہ رسول کر یم اللہ اکبر کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے میں اللہ اکبر کہتے دہے ورنہ انہیں پنہ نہ تھا کہ آپ کیوں اللہ اکبر کہتے ہیں؟ اس لئے انہوں نے بعد میں رسول کر یم اللہ الکبی سے یوچھا کہ اللہ اکبر کہنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ اس لئے انہوں نے بعد میں رسول کر یم اللہ اللہ اکبر کہنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ اس لئے انہوں نے بعد میں رسول کر یم اللہ اللہ اکبر کہنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ

نے فرمایا ۔ جب پہلی بار آگ نگی تواس میں مجھے کسری اور جرہ کے قصر دکھائے گئے اور بنایا گیاکہ ان پر مسلمانوں کو غلبہ دیا جائے گا۔ پھر میں نے کدال ماری تواس کی روشن میں مجھے حیرہ کے قصر دکھائے گئے۔ اور بنایا گیاکہ قیصر کی اس مملکت پر مسلمانوں کو قبضہ ملے گا پھر جب میں نے تصر دکھائے گئے۔ اور بنایا گیاکہ نے تعیری دفعہ کدال ماری اور روشن نکلی تو مجھے صنعا (یمن) کے قصر دکھائے گئے اور بنایا گیاکہ ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گا۔ (الکامل فی التادیخ لابن الاثیر طد نبرا منح ۱۷۹ مطوعہ بردت

غرض جب غلام کو اس کام میں کوئی روک نظر آتی ہے جو اس کے سپرد کیا گیا ہو تو وہ آقا ہی کے پاس جا آہے اور اس سے مدو طلب کر تا ہے۔ اس طرح عبودیت کے مقام پر پہنچا ہؤا انسان دعاؤں میں خاص طور پر مشغول رہتا ہے اور ہر ایک مشکل کے وقت خدا تعالی سے مدو طلب کر تا ہے۔ اس مخص کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص باغ میں ہو اور اس کے پاس ایک لمبا بانس ہو جس وقت چاہے در ختوں کو ہلا کر پھل گرالے۔

تقدر پر ایمان جب اور زیادہ ترقی کرتا ہے تو انسان اس درجہ سے بھی اوپر ترقی کرتا ہے تو انسان اس درجہ سے بھی اوپر ترقی کر درجہ سے کہ کرتا ہے اور زعاوں کی تبولیت کا نظارہ دکھ کرخدا کے اور قریب ہونا چاہتا ہے اور اس کے لئے کہ شش کرتا ہے آخر یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوشش ہویا نہ ہواس کے لئے اللہ تعالیٰ کی تقدیر جاری رہتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ایک رنگ وحدت کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مقام کے متعلق رسول کریم اللہ تعالیٰ خراتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ایسا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ 'کان' آنکھ'پاؤں بن جاتا ہوں۔ یعنی اس مقام پر جو کام بھی یہ بندہ کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کائی کام ہوتا ہے اور بید کلی طور پر پاک ہو جاتا ہے اس مقام کا اعلان سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی انسان نہیں کر سکا۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہے کہ مقام اور ہوتے ہیں اور وال اور ہوتا ہے۔ ہر مؤمن خدا تعالیٰ کاعبد ہوتا ہے۔ اور مقام یہ ہوتا ہے گر ہر مؤمن پر ان باتوں کی ایک آن آتی ہے اور وہ خاس طور کہ سے ایک مختص تو کی گھر میں طال کہلاتا ہے۔ اور مقام یہ ہوتا ہے کہ اکثر او قات میں انسان اس پر قائم رہتا ہے اور آئی طور پر تھر ڈی دیر کے لئے وہ حالت نہیں آتی۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک مختص تو کسی گھر میں اس کے شہرا ہؤا ہو اور دو سرا شخص بطور ملاقات تھوڑی دیر کے لئے وہاں آجائے ان دونوں کا درجہ شہرا ہؤا ہو اور دو سرا شخص بطور ملاقات تھوڑی دیر کے لئے وہاں آجائے ان دونوں کا درجہ شہرا ہؤا ہو اور دو سرا شخص بطور ملاقات تھوڑی دیر کے لئے وہاں آجائے ان دونوں کا درجہ ایک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک بندوں کا شوق بوھانے کے لئے بھی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام

مه بخاری کتاب الرفاق باب التواضع

کی میراپنے بندوں کو کرا دیتا ہے۔ گو بعض نادان اس حالت سے دھو کا کھا کر عجب ادر تکبر کی مرض میں گر فقار ہو جاتے ہیں۔ یمی وہ مقام ہے جس پر صحابہ "پنچے تھے جن کے متعلق رسول كريم الله المنابع في الله عَمَلُوا مَا شِنْتُهُ (بخارى كتاب التفسير سودة الممتحنة باب لاتتخذوا عدوی و عدو کم اولیاء) که تم اب جو چاہو کرد۔ نادان اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اگر وہ چوری بھی کرتے تو ان کے لئے جائز تھا؟ مگروہ نہیں جانتے کہ خدا جس کے ہاتھ ہو جائے وہ چوری کر ہی کس طرح سکتا ہے۔ دیکھو ٹائپ کی مثق کرنے والے اتنی مثق کر لیتے ہیں کہ آئھیں بند کرکے چلاتے جاتے ہیں اور غلطی نہیں کرتے۔اس طرح ایک زمیندار خاص طربق ہے زمین میں دانہ ڈالتا ہے اور جس کی مثق نہ ہو وہ اس طرح دانہ نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح ایک جلد ساز کو مثق ہوتی ہے اور وہ شوا ایک خاص طرز سے مار تا ہے۔ پس جس طرح ان کاموں میں مثق کرنے والے غلطی نہیں کر سکتے۔ اس طرح تقویٰ کی راہوں پر چلنے کی مثق کرتے کرتے جب انسان اس حد تک ترقی کر جا تا ہے کہ خدا ان کی آ نکھ۔ کان۔ ہاتھ اور یاؤں موجاتا ہے وہ غلطی نہیں کر کتے۔ اندھے بھی اپنے گھروں میں دو ڑتے پھرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ا ک اند هی عورت رہتی تھی اس کی جہاں چیزیں ہو تیں سید هی وہیں جاتی اور جاکر ان کو اٹھا لیتی۔ ناوانف لوگ بعض دفعہ ایسے اند هوں کو دیکھ کر خیال کر لیتے ہیں کہ یہ فریب کرتے ہیں۔ | حالا نکیہ ان کو مثق ہے بیہ درجہ حاصل ہؤا ہو تا ہے۔ درنہ دہ فی الحقیقت اندھے ہوتے ہیں۔ ﴾ پس جب اندھا بھی مثق ہے اس درجہ کو حاصل کر سکتا ہے تو کیا عقل کا سوجاکھا ترقی کرتے کرتے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا کہ اس کا ہاتھ ہمیشہ صحیح جگہ پر ہی پڑے اور وہ غلطی ہے محفوظ ہو جائے۔ اور خصوصاً جب کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ پاؤں ہو جائے تو پھرتو اس امر میں کوئی تعجب کی بات ہی نہیں رہتی۔ یہ درجہ بھی تقدیر پر ایمان کا نتیجہ ہے درنہ اگر نقدیر ہی نہ ہوتی تو گا وہ نقتر پر خاص ہے کس طرح پر دلیتے؟ پس نقتر پر خاص جاری کرنے کی ایک بیہ بھی وجہ ہے کہ انسان عبودیت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ خدا تعالیٰ میں اور اس میں وحدت پیدا ہو جائے اور وہ کو عبد ہی رہے مگراللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جائے۔ مگریمی مقام نہیں بلکہ اس سے آگے ا ایک ایبامقام ہے کہ جس کو دیکھ کرانسان کی آئکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور وہ نبوت کامقام ہے۔ کتے ہیں جب خدا تعالیٰ انسان کے ہاتھ پاؤں اور کان ہو گیا تو پھراور کیا درجہ ہو سکتا ہے۔مگر یہ غلط ہے اس سے اوپر اور درجہ ہے اور وہ بیر کہ پہلے تو خدا بندے کا ہاتھ یاؤں اور کان ہڑا تھا۔

اس درجہ پر پہنچنے پر اس کے ہاتھ پاؤں آنکھ اور کان خدا تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں اور یمی مقام ہے جہال در حقیقت انسان نقد ہر کی پوری حقیقت سے آگاہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس مقام پر بیا مجسم نقد ہر ہو جاتا ہے اور نقد ہر کو اگر پانی فرض کیا جائے تو یہ اس کو چلانے کے لئے بمنزلہ نہر کے ہوتا ہے اور بندہ ہوتے ہوئے ہوتا ہو اور بندہ ہوتے ہوئے خدا کے نشان اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی دجہ سے نادان اسے خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ بھی خدا سے مائلے جاتا تھا گراب اس پر نقد ہر بی نقد ہر جاری ہو جاتی ہے اور بید وہ مقام ہے کہ اس پر چنہنے والے انسان جو کچھ کرتے ہیں وہ ان سے خدا ہی کراتا ہے۔ اور بید وہ مقام ہے کہ اس پر چنہنے والے انسان جو کچھ کرتے ہیں وہ ان سے خدا ہی کراتا ہے۔ اس کے خدا نے رسول کریم الشاخیج کے متعلق فرمایا ہے۔

وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوْى وإِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَيُّ يَوْحَى (الْجُم: ٣-٥) كديد بو يَحَمَّ كَتَابِ الهام

ای طرح حضرت صاحب نے رؤیا میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ آؤہم نئی زمین اور نیا
آسان بنا کیں۔ نادان کتے ہیں کہ یہ شرک کا کلمہ ہے گر نمیں یہ مقام نبوت کی طرف اشارہ
ہے۔ حضرت صاحب نے پہلے مقام کا نام قمراور دو سرے کا شمس رکھا ہے۔ یعنی پہلا مقام تو یہ
ہے کہ خدا کے ذریعہ انسان کا نور ظاہر ہو تا ہے۔ اور دو سرامقام یہ ہے کہ انسان کے ذریعہ خدا
کا نور ظاہر ہو تا ہے۔ ہی معنی آپ نے الهام یکا شکمش و کیا قدیمو کے ہیں۔ تو یہ مقام
نبوت ہے اور اس مقام سے کوئی آگائی نمیں دیا جا تا گر بطور حال کے۔ سوائے ان لوگوں کے
کہ جن کو اللہ تعالی مقام نبوت پر کھڑا کرے۔ خدا تعالی کا جلال انہی لوگوں کے ذریعہ ظاہر ہو تا
ہے اور یہ خدا تعالی کو دیکھنے کی کھڑکی ہوتے ہیں۔ جو ان میں سے ہو کر خدا کو دیکھنا نہ چاہے وہ
خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔

من بی بھامقام تو یہ تھا کہ جو خدا کو نہ دیکھے وہ اس شخص کو نہیں دیکھ سکتا اور ساتواں یہ درجہ ہفتم ہے کہ جو اس مقام پر کھڑے ہونے والے انسان کو نہ دیکھے وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی چھٹے مقام کے متعلق تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس مقام پر کھڑا ہونے والے شخص کو شاخت نہ کرے گرفد اکو کرے۔ لیکن ساتواں مقام ایبا ہے کہ جو شخص اس پر کھڑے ہونے والے شخص کو شاخت نہیں کر سکتا وہ خدا کو بھی شاخت نہیں کر سکتا اور اس کا نام کفر ہے۔ کیونکہ جب یہ خدا کے ہاتھ اور یاؤں بن جاتے ہیں تو جہاں یہ جائیں گے وہیں خدا جائے گا۔

اور جو ان کو نہیں دیکھتا یقینی ہے کہ وہ خدا کو بھی نہ دیکھ سکے اور جو خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھتاوہ کا فر ہے۔

اب میں تقدر پر ایمان لانے کے نوائد بھی بیان کر چکا ہوں اور ان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ سئلہ روحانیت کو کامل کرنے کے لئے کس قدر ضروری ہے اور یمی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے ماننے کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔

یہ ہے وہ مسئلہ نقد پر جس سے عام لوگ ٹھو کر کھاتے ہیں۔ اللہ تعالی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس کو صحیح طور پر سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آمین۔

<sup>۔</sup> ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ خدانعاتی کی حیثیت متن ہی کی نہیں بلکہ رحیم دکریم کی ہےان کویاد رکھنا چاہئے کہ یہ ٹھیک ہے۔ مگر اس حیثیت کا ظہور امتحان لینے کے بعد نمبردیتے دقت ہو تاہے۔ یہ نہیں کہ پرچہ لکھتے دقت بتا آبائے کہ اس سوال کاجواب یہ لکھو اسامہ کا

اور اس موقع پر کس ماحب نے سوال کیا کہ قد دخید و و شر و پر ایمان لانے کاکیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا۔اس کا یہ مطلب ہے کہ خیر کی جزاء بھی اللہ کی طرن سے ہلتی ہے اور بدی کی سزابھی خدا کی طرف سے۔اس پر ایمان لانے کا یہ مقصد ہے کہ انسان "کندم از گندم بردید جو ذہو "کے مسلمہ پر ایمان رکھے اور خدا پر ظلم کا الزام نہ لگادے۔(منہ)